



## معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانگ تب...عام قاری کےمطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

## تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

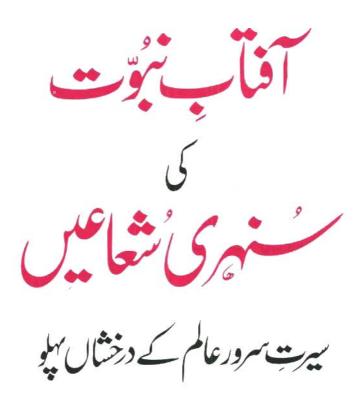

عبدالمالك مجاهد



وازاک کتاب و اراک کتاب کا متابعت و الا صور و محرایات اسلام آباد و اندن و میروستن و پوریاری



الله كے نام سے (شروع) جونهايت مهربان بهت رحم كرنے والا ہے۔



| مضامین ک                                                             |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| اورابوجبل بھا گ نکلا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | 21 |
| عمر بن خطاب فاروق اعظم کس طرح ہے                                     | 22 |
| حضرت خباب طافتنا كي استقامت                                          | 23 |
| كتاخ رسول منافظ كوشيرن بهار كهايا                                    | 24 |
| انو كھا مطالبہ                                                       | 25 |
| سارے گتاخ نزپ زپ کرم گئے                                             | 26 |
| ایک پرستارحق کااعزاز                                                 | 27 |
| رسول الله طَالِيَةِ في باوشا بت مُعكرا وي                            | 28 |
| نضر بن حارث كا كردار                                                 | 29 |
| ستم گراپ انجام کو پہنچ گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | 30 |
| ابوجبل کے کرتوت                                                      | 31 |
| لکڑیاں ڈھونے والی بدبخت عورت                                         | 32 |
| ابولهب غارت مواليليس                                                 | 33 |
| ظلم وستم کی دستاویز کیٹر ول کی غذا بن گئی                            | 34 |
| سردار کے ہاتھوں سردار کی آ زادی                                      | 35 |
| رحمت عالم نے پھر بھی بدوعانہ کی                                      | 36 |
| ا يک جنتی اور دوجهنمی                                                | 37 |
| رسول الله طَالِيْظُ كَي خدمت مين جنات كي حاضري                       | 38 |
| کسری کے نگن ایک بدو کی بانہوں میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 39 |
| يېود كا تعصب اورعداوت                                                | 40 |
| يېود يول کی کهه کرنيال                                               | 41 |
| ا خلاص و وفا داری کے نا در نمونے                                     | 42 |
| زے نفیب                                                              | 43 |
| هجور کا تنا رونے لگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | 44 |
| وه جوآپ كے صبر وحمل كا امتحان لينے آيا                               | 45 |
| رحمت عالم کوعزیز از جال سیحضے والے جان شار                           | 46 |
| 313 سرفر وثن                                                         | 47 |
| 06                                                                   |    |

| Contract of the second                                                       |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| اعلی کمان ہے مشورہ                                                           | 48 |
| وتمن کے احوال سے باخری                                                       | 49 |
| جْنُك كَ شَعلي                                                               | 50 |
| ابوجهل کی لاش                                                                | 51 |
| امام الانبياء سے محبت كا ايك اور انداز                                       | 52 |
| حفرت زبير طافعًا كابے خطانشانه                                               | 53 |
| بدر کے شہداء                                                                 | 54 |
| اے نافر مانو' سنو!                                                           | 55 |
| بدر کی شکست سے بدحواس                                                        | 56 |
| عدل وانصاف کی معراج                                                          | 57 |
| جنگی مجرم اپنے انجام کو پہنچے                                                | 58 |
| امت محمد مد كے فرعون كاغبرتناك حشر                                           | 59 |
| لوآپ این دام میں صیادآ گیا                                                   | 60 |
| بدر والوا تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 61 |
| منافق اعظم کی دوغلی با تین                                                   | 62 |
| غزوه سويق                                                                    | 63 |
| ایک موذی سانب کا خاتمه                                                       | 64 |
| امام المرسلين من في دوستوں سے بے تکلفی                                       | 65 |
| سرفروشوں کا ترانہ                                                            | 66 |
| ایمان ویقین اورعزم وعمل کی نرالی شان                                         | 67 |
| جابر کی دعوت                                                                 | 68 |
| ہم لاشوں کی قیمت نہیں کھاتے                                                  | 69 |
| سيده صفيه كى بهادري                                                          | 70 |
| جِب کفر کی ہواا کھڑ گئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | 71 |
| محجورول میں برکت                                                             | 72 |
| اسلام کی خدمت کا ایک انداز به بھی ہے                                         | 73 |
| کیا خوب جنازہ ہے ذرا دھوم نکلے                                               | 74 |
|                                                                              |    |

| مضامین کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| رسول الله عَلَيْظِ كَ لِيلِيغ كَى مهك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75  |
| داستان مجد نبوی کے ایک ستون کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76  |
| مِنافقين كا گھناؤ نا كردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77  |
| د کیمووه <sup>جن</sup> تی جار ہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78  |
| يرحت بي نبين عديم المثال رحت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79  |
| اس نے اپنے پاؤل پرخود کلہاڑی مار لی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80  |
| جب آقائے مغفرت سے مند پھیرلیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81  |
| ارشادرسول مَا يَعْلِمُ مِنْ لَكِلاً عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82  |
| ضعيفول كا ملجاءغريبول كا ماوي شاهيع المستعلق الم | 83  |
| حرم پاک کی بے حرمتی کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84  |
| اور ابوسفيان كى قسمت كھل گئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85  |
| حق آ گيا باطل مث گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86  |
| تم ہے کوئی باز پر سنہیں ہوگی 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87  |
| سفاکویں نے تائب ہوکرنی زندگی کا آغاز کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88  |
| ایبا فاتح چیثم فلک نے کہاں دیکھا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89  |
| سیدالشہد اء کا جگر چپانے والی رحمت عالم کے رو برو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90  |
| ابووہب! وفت آ گیا ہے کہتم نیچاتر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91  |
| غزوه خنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92  |
| اور پھر شکست فتح میں بدل گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93  |
| شجاعت رسول كريم الماتيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94  |
| اس بلندنصيبي كياكتني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95  |
| تربيت كاايك اورانداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96  |
| جو وسخا کے حیران کن مناظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97  |
| انہوں نے اتنا دیا کہ لینے والا شرما گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98  |
| اورطائف نورتو حيدے جگمگا اٹھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  |
| قيصرروم كي گوابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 |
| بت شكنول كا كارنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101 |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |



2006 کی بات ہے کہ ڈنمارک کے ایک چھوٹے سے اخبار نے اللہ کے رسول مُٹاٹیٹے کے بارے میں ہرزہ سرائی کی اور ناپاک خاکے شائع کیے۔ان خاکوں کے خلاف و نیا بھر کے مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔ کتنے ہی ملکوں میں شدید ہنگاہے ہوئے ۔ ہڑتالیں ہوئیں۔ جلے ہوئے، جلوس نکالے گئے ۔مسلمانوں نے نے نہایت غم وغصے کا اظہار کیا۔ و نیا بھر کے مہذب لوگوں نے اس گھٹیا حرکت پر نفرت کا اظہار کیا۔ و نیا بھر کے مہذب لوگوں نے اس گھٹیا حرکت پر نفرت کا اظہار کیا۔ گر بدشمتی سے اس احتجاج کو شجیدگی سے لینے کی بجائے یورپ کے بعض دیگر ممالک نے بھی ان خاکوں کی اشاعت کی مذموم حرکت کر ڈالی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے (ر ب ضاری فی نافیعة ) کے بعض اوقات غلط کا موں کے نتا کے بھی عمدہ نکلتے ہیں۔ جہاں ڈنمارک کی مصنوعات کا بائیکا ہے ہوا و ہیں اہل حل وعقد نے سوچنا نکلتے ہیں۔ جہاں ڈنمارک کی مصنوعات کا بائیکا ہے ہوا و ہیں اہل حل وعقد نے سوچنا



شروع کیا کہ ایسا ہوا کیوں ہے؟۔اس سوال پر دنیا بھر میں گئے ہی سیمینار اور مذاکرات ہوئے۔اللہ کے رسول سائے آئے کی سیرت اوران کے حقوق کے حوالے سے مضامین اخبارات میں شائع ہوئے جن کا خلاصہ بیتھا کہ بلاشبہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول سائے آئے کے حقوق ادانہیں کیے۔ان کی سیرت کولوگوں تک ان کی زبان میں نہیں پہنچایا گیا۔ار باب فکر ودائش نے اللہ کے رسول سائے آئے کے کردار، ان کے افعال اوران کے معاملات کو دنیا کے سامنے اجا گر کرنے کی ضرورت پرزور دیا اور پھر سیرت نبوی سائے کا دنیا بھر میں ایک نئے انداز سے چرچا شروع ہوا۔عربی زبان میں بطور خاص سیرت پاک پر درجنوں کتابیں تالیف کی گئیں نیز سیرت پاک کی کتابوں کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کرکے لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔میرا ذاتی مشاہدہ کے گرشتہ دوسالوں میں سیرت پاک پرجتنی کتابیں شائع ہوئیں تقسیم کی گئیں یاان کا مطالعہ کیا گیا ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

راقم الحروف بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہے جو محبت رسول من اللہ کے جذبے سے سرشار ہے۔ اور اس بات کا دائی ہے کہ اگر اللہ کے رسول من اللہ کا حقیقی حسن دنیا والوں کو دکھا دیا جائے اور ان تک ان کی زبان میں آپ من اللہ کی سرت پہنچادی جائے تو ہرزہ سرائی کرنے والے آپ من اللہ کے ہمنوا بن جا کیں۔ پھر نجانے وہ کون سے مبارک کھات تھے جب راقم نے جدہ سے شائع ہونے والے اردو نیوز کے ایڈ یئر کوا کیک خط لکھا جس میں ان کو تجویز دی کہ آپ لوگ ہرروز سیرت پاک پرایک کالم شائع کیا کریں تا کہ قارئین کواللہ کے رسول من اللہ کے رسول من اللہ کے روز وشب کے پاک پرایک کالم شائع کیا کریں تا کہ قارئین کواللہ کے رسول من اللہ کے روز وشب کے

و سر عرض مؤلف س

بارے میں جانے کا موقع مل سکے۔اس لیے کہ وہ کا کنات کی واحد ہستی ہیں جن میں ونیا جمر کی خوبیاں اور صفات کوٹ کوٹ کر جمری ہوئی ہیں۔فقط وہی ایک ایس وات ہیں جن کے ساتھیوں نے ان کی ایک ایک ادا کو نہ صرف نوٹ کیا بلکہ اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔اوراللہ تعالی کی کروڑ ہار حمتیں ہوں ان سیرت نگاروں پر جنہوں نے ان کے تمام اقوال اور افعال کوقلم بند کیا۔انہوں نے اللہ کے رسول سکا ہیں کی سیرت کا کوئی پہلواور کوئی گوشہ تشنہ بیان نہیں چھوڑا۔معمولی معمولی با تیں بھی ہم تک سیرت کا کوئی پہلواور کوئی گوشہ تشنہ بیان نہیں چھوڑا۔معمولی معمولی با تیں بھی ہم تک سیرت کا کوئی بہلواور کوئی گوشہ تشنہ بیان نہیں جھوڑا۔معمولی معمولی با تیں بھی ہم تک سیرت کا کوئی بہلواور کوئی گوشہ تشنہ بیان نہیں جھوڑا۔معمولی معمولی با تیں بھی ہم تک سیرت کا کوئی بہلوں سے کھاتے تھے ؟ ایک لقمے سے دوسر بے لقمے کے درمیان کتنا فاصلہ رکھتے تھے ؟ آپ سالی کھانا کے بارے میں سینکٹروں کتا ہیں دنیا کی مختلف زبانوں میں تالیف کی گئی ہیں۔

اردو نیوز کے ایڈیٹر کو خط کھے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اردومیگزین کے ایڈیٹر برادرم رؤوف طاہر کا فون آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیرت کے حوالے سے آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے مگر عملاً ہر روز سیرت پر کالم لکھنا اتنا آسان کا منہیں۔ البتدا سے ہفتہ وار اردومیگزین میں شالع کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ بید کالم آپ کھیں۔ یہ بات بھی میرے وہم و مگان میں بھی نہ آسکی تھی کہ میں بھی سیرت سرورعالم مٹائیل کے حوالے ہے کچھ کھے سکوں گا۔ نہ مجھے عالم ہونے کا دعوی ہے اور نہ بی میں کوئی سکہ بندلکھاری ہوں۔ فون بند ہو گیا اور مجھے اس سوچ و بچار میں بتلا کر گیا کہ یہ کیسے مکن ہے کہ میں سیرت طیب کے اور اق لکھوں۔ پھر میں نے میں سیرت طیب کے اور اق لکھوں۔ پھر میں نے میں سیرت طیب کے اور اق لکھوں۔ پھر میں نے

11

### و عضمؤلف س

سوچااورغور وفكر كيا\_ذېن مين آيا: عبدالمالك! گھر بيٹھے اتنى بڑى سعادت تتهمين ل رہی ہے۔سیرت یاک برلکھنا بلاشبہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔قارئین کرام!اس روز میں خوشی ہے خوب رویا۔ اپنی قسمت پر فرحاں وشاداں بھی تھا کہ میں اللہ کے رسول سَالَيْنَ کے بارے میں کھوں گا۔اللہ ہے دعاکی: اے میرے اللہ! میرے قلم میں برکت عطافر ما۔ مجھے ہمت اورتو فیق عطافر ما کہ میں نہایت ساوہ اور دکنشیں انداز میں سرت طیبہ کے اوراق کھول ۔ شروع سے مد طے کیا کہ سیرت طیبہ کے مداوراق علماء کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے ہو نگے۔الفاظ نہایت آ سان اور سادہ ہوں تا کہ عمولی پڑھالکھا آ دمی بھی انہیں سمجھ سکے۔ ہماری نو جوان نسل جوان دنوں سکولوں اور کالجوں میں زیرتعلیم ہے وہ اردو پڑھنے میں دفت محسوں کرتی ہے،لہذا ہیہ کالم نہایت ہی آ سان اور سادہ انداز میں کہانی کی طرح ہو۔ تا کہ بیدلوں میں اتر جائے۔ تاہم اس بات کا التزام کیا جائے کہ کوئی واقعہ موضوع یا غیرمتند نہ ہو۔ میں نے اردومیگزین کے ذمہ داران کو پہلے ہی دن بتادیا تھا کہ دنیاوی لا کچ قطعامیرے پیش نظر نہیں ہے۔ آپ ہے کسی جزااور شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔اگران کالموں کو ہارگاہ الہی میں قبولیت حاصل ہوجائے اور قیامت والے دن مجھے اللہ کے رسول سالیا کی شفاعت نصیب ہوجائے تو بیسب سے بڑی کامیالی ہوگ۔

شروع میں سیرت نبوی ٹائیل کا ایک ورق شائع ہوتا تھا۔خود مجھے بھی تشکی محسوں ہوتی تھی۔ ادھر قارئین کرام نے اس سلسلہ کو بہت پسند کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیدو صفحات کردیے جائیں۔ اور پھرایک دن رؤوف طاہر بھائی فون پر کہدرہے تھے کہ

## و عن مؤلف س

اگرآپ مناسب مجھیں تواہے دوصفحات تک بڑھادیں ۔ لمحہ بھر کے لیے سوچااور پھر میں نے ہال کردی۔

قارئین کرام! اس کے بعد گزشتہ دوسوا دوسالوں میں میرا بہت ساوقت سیرت پاک کے مطالعہ میں صرف ہوا۔ گھر پہنچنے کے بعد سیرت کی مختلف کتا ہیں ہوتیں اور میں ہوتا۔ پھر مختلف واقعات کواپنے الفاظ میں ترتیب دے لیتا۔ یہ کام اتنا آسان بھی نہ تھا جتنا میں شروع میں سمجھتا تھا۔ لیکن اللہ تعالی کی مدوآتی گئی اور اللہ تعالی نے اس کام میں میرے لیے آسانی پیدا فرمادی۔ قلم میں روانی آتی چلی گئی اور جب میں لکھتے بیٹھ جاتا تو پھر قلم سلسل سے لکھتا چلا جاتا۔

گزشتہ سال رمضان المبارک 2007 میں میرے گھر میں ڈاکٹر فا عبدالرجیم صاحب تشریف لائے۔وہ شاہ فہد قر آن کریم پر عننگ کمپلیس مدینہ طیبہ میں گزشتہ چودہ سال سے مدیر مرکز التر جمات ہیں۔ یہ بلاشبہ بہت بردی شخصیت ہیں۔مدتوں مدینہ یونیورٹی میں پڑھاتے رہے۔ نہایت قابل اور ذہین وفطین شخصیت اور عربی زبان کے ماہر ہیں۔ میں ان کی اپنے والد کی طرح عزت کرتا ہوں۔ میں نے ان سے سیرت نبوی شائی کے اور اق کا ذکر کیا تو انہوں نے نہایت محبت اور پیار سے کہا کہ بس سے صرف واقعات کو نکال کرشائع کردیں۔ہماری نوجوان سل کواس کی شدید ضرورت ہے۔ان کی میہ بات میرے دل کو گئی۔ میں نے ان کا شکر میادا کیا اور کہا گذاتی جرات ہی اس برکا م شروع کردوں گا۔

اس دوران جومضامین شائع ہو چکے تھے ہر چند کہ وہ کمپیوٹر میں محفوظ تھے مگر وہ کسی



## و عن مؤلف المسر

ترتیب سے نہ تھے۔عزیز م تجم المجید سے کہا کہ ان کوتر تیب دیں۔ جب ان کوجمع کیا گیا تو وہ چھسوصفحات سے پچھزیادہ تھے۔اس کے بعد ایک نئے انداز سے کام شروع کیا گیا۔واقعات کونشان زدکر کے انہیں کتالی شکل دی گئی۔

جب کتاب تیار ہوگئ تو میرے دل میں خیال آیا کہ بیسیرت پر کتاب ہے۔ اسے عام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔لہذااس کے کابی رائٹ نہیں رکھے جائیں گے اور اس کی قیمت بھی نہایت مناسب ہوگی ۔ اس کی برنٹنگ دنیا کے سب سے اعلی ورق پر ہونی جا ہے۔فروری2008 میں فرانس کی بلورائے ممپنی کا نمائندہ ریاض میں تھا۔کھانے کیٹیبل پر میں نے جہاں اسے اسلام کا تعارف کروایا وہیں اس سے یہ بھی یو چھا کہ 70 یا80 گرام کا پیپرسب سے اعلی کوالٹی میں کہاں بنتا ہے۔ بیمعروف مینی ونیا بھر میں سب سے اعلی کوالٹی کا باریک پیریناتی ہے۔ اسے عرف عام میں بائبیل پیپر کہتے ہیں۔اس کا وزن25 گرام سے 50 گرام تک ہوتا ہے۔ میں نے اس کا نام بخاری پیپررکھا ہوا ہے۔الحمد الله دارالسلام کوبیہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے 25 گرام پیریر قرآن یاک یا کٹ سائز میں ہالینڈ ہے شائع کیا تھا۔ بعد میں صحیح بخاری عربی زبان میں 33 گرام پراٹلی ہے شائع کی۔اور پھرتمام کتبستہ (المعروف صحاح ستہ) 40 گرام ورق پرایک جلد میں شائع کیں جس میں 2772 صفحات ہیں۔ اس کا سائز A-4 ہے۔ یہ کتاب اسلامی دنیا کا ایک شاہ کار ہے۔ ہاں تو بات ہور ہی تھی کہ دنیا میں سب سے اعلی پیرکہاں تیار ہوتا ہے۔اس نےفن لینڈ کا نام لیا۔میری خواہش تھی کہ دنیا کےسب

و من مؤلف م

سے مہنگے اور اعلی کوالٹی کے پیپر پر یہ کتاب شائع ہو۔ مگر فوری طور پر اس کا بندوبست نہ ہوسکا فرانسیسی نمائندہ نے حسب وعدہ اس کی تفصیلات تو بھجوادیں مگر اس سے کتاب خاصی مہنگی ہوجاتی ۔

قارئین کرام! اگرمیرے بس میں ہوتا تو میں اللہ کے رسول منافیظ کی سیرت کی کتابوں کوسونے کے یانی سے شائع کروا تااورانہیں عام کرتا۔میری خواہش ہوگی که اہل ثروت اس اہم کام میں اپنا کر دارا دا کریں۔ میں شکر گزار ہوں دارالسلام کے نگران اعلیٰ شخ عبداللہ المعتاز اوران کے بیٹے محمدالمعتاز کا کہانہوں نے میری اس خواہش کوخوش دلی ہے قبول کیا۔اس کتاب کے کوئی کالی رائٹ نہیں ہو نگے۔ دنیا کے ہرشخص کواسے شائع کرنے ،فوٹو کا بی کرنے اورکسی بھی زبان میں اس کا ترجمه کرنے کاحق حاصل ہوگا ۔ کسی بھی میگزین ، رسالے اور اخیار میں بغیر کسی پیشگی اجازت کے اسے شائع کیا جاسکتا ہے۔اگر مؤلف کا نام لکھنا چاہیں تو اجازت ہے نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں ۔ بہر حال سیرت کی کتب کو عام کرنا اور اسے ہرگھر تک پنجانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ راقم کا دعوی ہے کہ اگر اللہ کے رسول طَالِينَا كَي سيرت احسن پيرائ ميں اسلام دشمنوں تك انہى كى زبان ميں پہنجادى جائے تو پھراللہ کے رسول مَن فَيْغُ کے بارے میں ان کے نظریات و خیالات یقینی طور پر تبدیل ہوجائیں گے۔ کم از کم مجھے سیرت یاک کے اوراق لکھنے سے جو فوائد حاصل ہوئے ان میں ایک بیے کہ الحمد لله ، الله کے رسول سالھا کے ساتھ محبت میں بِ يناه اضافه موكيا بِ ـ فِدَاهُ أبي وأُمِّي ونَفْسِي وكُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي \_

## است موض مؤلف س

بلاشک وشبہ وہ رب کا ئنات کے بعد سب سے اعلی اور ارفع ہستی ہیں۔ہم ان کاحق ادانہیں کر سکتے۔

فجری نمازی ادائیگی اورروضہ رسول طافیتی پر درودوسلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ کر بیالفاظ اس خواہش کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ روز قیامت میرا شار خدام رسول طافیتی میں سے ہو۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کی شفاعت نصیب ہو۔ ان کے جھنڈے تلے ہم اسکھٹے ہوں اور ان کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں حوض کور کا یانی نصیب ہو۔ (آمین ثم آمین ، یارب العالمین)

نہایت ناسپای ہوگی اگر میں اپنی اہلیہ محتر مدحافظ انیسہ فردوس کا ذکر نہ کروں جنہوں نے میری اس کتاب کو مکمل کرنے میں خاصی شجیع کی سلسل سے میرا حوصلہ بڑھایا، ساری کتاب کو پڑھا اور مجھے مفید مشورے دیے۔ میں اردونیوز کے مینیجنگ ایڈ یئر جناب طارق مشخص ، اردو میگزین کے ایڈ یئر جناب رؤوف طاہر، اردونیوز کے نیوز ایڈ یئر جناب ابصار سیداور آرٹ ایڈ یئر شنم اداحمہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ نہایت محبت سے سیرت کے اوراق شائع کررہے ہیں۔ اورا گرشکریدی بات آئی ہے تو دار السلام لا ہور برائج کے حافظ عبد العظیم اسد، محب احمد کا مران، حافظ محمد ندیم ، مولا نامجمد مشتاق اور خرم شنم ادکا بھی شکرییا داکروں گا کہ انہوں نے حافظ محمد ندیم ، مولا نامجمد مشتاق اور خرم شنم ادکا بھی شکرییا داکروں گا کہ انہوں نے مانسب تبدیلیاں کیں۔ دار السلام ریاض کی علمی سمیٹی کے انچارج برادرم قاری مناسب تبدیلیاں کیں۔ دار السلام ریاض کی علمی سمیٹی کے انچارج برادرم قاری مخدا قبال عبد العزیز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی تخ تن کا اور مراجعہ مناسب تبدیلیاں کیں۔ دار السلام ریاض کی علمی سمیٹی کے انچارج برادرم قاری میاس عبد العزیز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی تخ تن کا اور مراجعہ میں الیاب کی تخ تن کا اور مراجعہ کی الیاب کی تن کا اور مراجعہ میں الیاب کی تخ تن کی اور مراجعہ کیں الیاب کی تخ تن کا ور مراجعہ کی الیاب کی تخ تن کا ور مراجعہ کی الیاب کی تخ تن کا در مراجعہ کو تناسب کی تخ تن کی الیاب کی تناب کی تخ تن کا در مراجعہ کی کا در مراجعہ کی در کا بھی شکر گزار ان موں کا دور کیا ہوں کیاب کی تناسب کی تخ تناب کی تناسب کی تخ تناب کی تناسب کی تناسب کی تناسب کی تخ تناب کی تناسب کی تنا

## و عن مؤلف م

کی ذرمہ داری نبھائی۔ عزیز منجم المجید نے اس کتاب کی خوبصورت ڈیز ائننگ کی۔

واضح رہے کہ بیریت کے متفرق واقعات ہیں۔ بیکمل سیرت کی کتاب نہیں
ہے۔ان شاءاللہ مستقبل میں مزید دافعات کوبھی کتابی شکل میں شائع کیا جائے گا۔
بارگاہ المہی میں عاجز انہ درخواست ہے کہ وہ اس کا وش کومؤلف، قارئین کرام اور
جملہ معاونین کرام، سب کی نجات کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے لیے اسے ذخیرہ
آخرت بنائے۔(آمین)

کتاب وسنت کاایک ادنی خادم: عبد المالک مجا چد دارالسلام الریاض، لا ہور مدین طیب، مجد نبوی شریف مدین طیب، مجد نبوی شریف

26 جمادی الآخرة بروزییر بمطابق 30 جون 2008

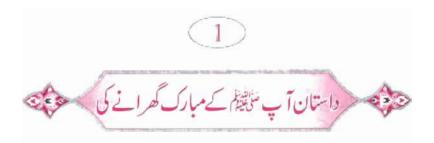

اللہ کے رسول مُنَاقِیْم کا خاندان نہایت مبارک تھا۔اس کی تاریخ آج سے کم و بیش چار ہزار سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیا ا عراق کے ایک شہر' اُور' کے باشندے تھے۔

یہ شہر فرات کے مغربی ساحل پر کونے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآ مدہوئے ہیں، ان کے باعث اس شہر کے بارے میں بہت سی تفصیلات منظر عام پرآئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیظا کے خاندان کی بعض تفاصیل اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی آگہی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں سلطنت بابل عروج پرتھی۔ سلطنت کی مالی حالت مشحکم اور فوجی طاقت زبردست تھی۔ دولت کی کثرت نے بادشاہ کے دماغ میں اس قدر غرور مجردیا تھا کہ اس نے سلطنت کی مورت رکھوادی اور تحکم دیا

## و استان آپ مالل کے مبارک گھرانے کی سے

کہ سب لوگ میری مورت کو سجدہ کریں اور منت ونذر و نیاز بھی میرے ہی نام کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مدایت کے لیے ابراہیم علینا کومبعوث کیا۔ ان کا سلسائہ نسب 9 واسطوں سے حضرت نوح علینا سے جاملتا ہے۔

بادشاہ کو حضرت ابراہیم ملیٹا کی دعوت تو حید بہند نہ آئی۔ کیونکہ اسے قبول کرنے کی صورت میں بادشاہ کو خدائی کے درجے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا تھا۔ حضرت ابراہیم کی مخالفت صرف بادشاہ ہی نے نہیں کی بلکہ خودان کے گھر کے افراد نے بھی کی۔ جب آپ نے قوم بادشاہ اور اپنے خاندان کی مخالفت دیکھی تو اپنے وطن سے جبرت کا فیصلہ کیا۔

حضرت ابراہیم علیا نے گزراوقات کے لیے بھیر بر یاں پال رکھی تھیں۔اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت دی اور وہ بڑھ کر بہت بڑے بڑے رپوڑ بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیا انتہائی مہمان نواز تھے۔ان کی کنیت ابوضیفان (مہمانوں والا، مہمان نواز) تھی۔ان کے والد کا نام آزرتھا۔ بعض علائے نسب نے والد کا نام تارخ مہمان نواز) تھی۔ ان کے والد کا نام آزرتھا۔ بعض علائے نسب نے والد کا نام تارخ بھی بیان کیا ہے۔ جب اس کی عمر 75 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں حضرت ابراہیم علیا بیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ناحور اور ہاران بھی تارخ کے بیٹے تھے۔ ہاران کی وفات اس کے باپ بی کی زندگی میں اس علاقے میں ہوگئی تھی جہاں وہ بیدا ہوئے۔ یہ کلد انیوں کا علاقہ، یعنی بابل کی سرز مین تھی۔حضرت ابراہیم علیا کی شکل وصورت کے حوالے سے حدیث میں آتا سرز مین تھی۔حضرت ابراہیم علیا گود یکھا، عیسی علیا اس مریم، موتی اور ابراہیم علیا کود یکھا، عیسی علیا اس مریم، موتی اور ابراہیم علیا کود یکھا، عیسی علیا اس مریم، موتی اور ابراہیم علیا کود یکھا، عیسی علیا مرخ فام،

## استان آپ للك كى مبارك كرانى ك

کھنگریا لے بالوں اور چوڑے سینے والے تھے۔ اور موی علیا گندی رنگ کے فربہ بدن تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اور ابراہیم علیا ؟ ارشاد ہوا: ''اپنے ساتھی (محمد ساتین ) کود کھولو۔''

مرادیہ کہ اللہ کے رسول کی شکل وصورت اپنے جدامجد حضرت ابراہیم علیا سے ماتی سخی۔ اللہ تعالی نے بچپن ہی ہے انہیں عقل سلیم اور رشدو ہدایت سے نواز دیا تھا۔ وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فر مایا اور خلیل کا منصب عطا فر مایا۔ حضرت ابراہیم علیا کا قصہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں بیان فر مایا گیا ہے۔ اپنے والد کو جس عمدہ انداز میں انہوں نے تو حید کی دعوت دی، بیان فر مایا گیا ہے۔ اپنے والد کو جس عمدہ انداز میں انہوں نے تو حید کی دعوت دی، اسے سورہ مریم آیت: 41 سے 48 میں پڑھیے۔ یہاں اتنی بات لکھے دیتا ہوں کہ انہوں نے دعوت تو حید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرک باپ کو برے ادب سے تبلیغ کی مگر باپ نے اتنا ہی نامناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے ابراہیم علیا کو سخت وہمکی دی۔ قیامت والے دن ان کے باپ کے انجام کے بارے میں شخیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ نجاست میں لتھڑ اہوا ایک بجو کی شکل بارے میں نظر آئے گا، جے نائلوں سے پکڑ کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

ابراہیم طالبہ کی قوم کے لوگ سال میں ایک بارشہر سے نکل کرعید (قومی جشن) منانے جایا کرتے تھے۔ ان کے والد نے ان کو بھی جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگے: میں بیار ہوں۔ آپ نے کلام میں تورید کیا تا کہ آپ بتوں کو پاش پاش کرکے ان کے ذہب کی غلطی ظاہر کر سکیں اور سے دین کی

## ا استان آپ لل کے مبارک گرانے کی

حقانیت واضح کرسکیں۔ جب لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اسلیے رہ گئے ۔ ان کوخوب تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے نیچ کر جنوں کے پاس پہنچ گئے ۔ ان کوخوب سجا بنا کرایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیا نے ان کا مذاق اُڑ ایا اور از راہ استہزا بوچھا: ''تم کھاتے کیوں نہیں؟'' پھر انہوں نے ایک کیوں نہیں؟'' پھر انہوں نے ایک بولا (لو ہے کا ایک بھاری ہتھیار جس سے بڑھئی لکڑی کا شخے ہیں) ہاتھ میں لیا۔ سولا (لو ہے کا ایک بھاری ہتھیار جس سے بڑھئی لکڑی کا شخے ہیں) ہاتھ میں لیا۔ سولا کو ہوئے بڑے ہوں کو مار مار کر گھڑے کر دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سوائے بڑے بت کے زمب کو توڑ دیا) کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ روایات میں ہے کہ بعدازاں آپ علینا نے بسولا بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا تا کہ یہ تاثر ملے کہ اے اپ ساتھ چھوٹے بتوں کی عبادت ہوتے د کھے کر عصم آگیا، اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کررکھ دیا۔

جب لوگ جشن سے فارغ ہوکر آئے اور اپنے معبودوں کا بید شردیکھا تو کہنے

لگے: ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا ہے؟ بیکام کس نے کیا ہے؟ پچھلوگوں نے

کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اُسے ابراہیم کہتے

ہیں۔ وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر و تذکیل کرتا ہے۔ اس نے پیچھے رہ

کر انہیں توڑا ہے۔ لوگ کہنے لگے: اے لوگوں کے سامنے لاؤ تا کہ وہ گواہ رہیں۔
حضرت ابراہیم علیا یہی چاہتے تھے کہ سب لوگ جمع ہوجا کیں تو تمام بت پرستوں

کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے، چنا نچہ سب لوگ جمع ہو

## 🧢 استان آپ 日本 كمبارك كراني كا

گئے۔ حضرت ابراہیم علیا بھی اس مجمع عام کے سامنے آگئے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیا ہے؟ ابراہیم علیا ہارے معبودوں کا بید حشرتم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہیں تو ان انہوں نے کہا: یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھا کو۔ اب قوم نے غور وفکر کیا۔ اپنے سر جھکا لیے، پھر اپنے آپ کوخود ملامت کرنے لگے کہتم نے خود ہی غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار اور محافظ ملامت کرنے لگے کہتم ہیں معلوم منہیں چھوڑا۔ وہ چیرت زدہ ہوکر حضرت ابراہیم علیا سے کہنے لگے کہتم ہیں معلوم ہیں چھوڑا۔ وہ چیرت زدہ ہوکر حضرت ابراہیم علیا نے انہیں جو جواب دیا وہ اس چینا نچے قرآن کریم کے الفاظ میں حضرت ابراہیم علیا نے انہیں جو جواب دیا وہ اس طرح تھا: ''پھرتم الدّ کوچھوڑ کرایسی چیز وں کو پوجے ہو جو تمہیں نہ پچھا کہ دے کئیں اور خرت ہو بھو ہیں، نف ہے تم پراور جن کوتم اللہ کے سوا پوجے ہو،ان پر بھی ، کیا تم عقل نہمیں کھتے ؟' ق

قوم نے لاجواب ہونے پروہی روبیا پنایا جو ہرسرکش اور متنگر شکست کھانے پر اختیار کرتا ہے، لہذا مشرک قوم نے اکٹھے ہوکر حضرت ابراہیم علیا کونشانِ عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ بت پرست کہنے گے: ایک عمارت بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، پھر اس کوآگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ہرممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کیا۔ اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیار ہو جاتی تو یہی نذر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہوگئی تو سے بہاں کو اگر کوئی عورت بیار ہو جاتی تو یہی نذر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہوگئی تو بھی نذر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہوگئی تو

<sup>· 67,66/21</sup> و الأنبياء: 67,66/21

## استان آپ 樹 كى مبارك گرانى ك

صیح بخاری میں ام شریک ڈھٹا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ٹاٹیٹی نے چھپکل کو ہلاک کرنے کا حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیثا کی آگ تیز کرنے کے لیے پھوٹلیں مارتی تھی۔

حضرت کعب احبار مُوالد کہتے ہیں کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیظا کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ بہر حال کفار نے حضرت ابراہیم علیظا پر فنتے پانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مغلوب ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے: ''اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو

## واستان آب الله كم مبارك كراني ك

نقصان میں ڈال دیا۔''<sup>®</sup> بلا شبہ یہ ایک کڑی آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم ملی<sup>نیا</sup> یورےاترےاور کامیاب ہوئے۔

قرآن پاک نے ابوالا نبیاء کا ایک سرکش اور ظالم بادشاہ کے ساتھ مناظرے کا ذکر بھی کیا ہے، وہ بابل کا بادشاہ تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ بیخض پوری دنیا پرحکومت کرتا تھا۔ علاء کے قول کے مطابق پوری دنیا پرصرف چار بادشا ہوں نے حکومت کی ہے۔ ان میں سے دومومن اور دو کا فر تھے۔ مومن تو ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیا تھے اور کا فرنمرود اور بخت نصر ہیں۔ علماء کے مطابق نمرود مسلسل حضرت سلیمان علیا تھے اور کا فرنمرود اور بخت نصر ہیں۔ علماء کے مطابق نمرود مسلسل جارسوسال تک بادشاہ رہا۔ مؤرضین کے مطابق ابراہیم علیا اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس روز ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔

امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے اشیائے خور دنی کا انتظام
اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت
ابراہیم علیظا بھی اس کے پاس غلہ لینے چلے گئے۔ اس سے پہلے ان دونوں کی بھی
ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت سیمناظرہ ہوگیا۔ سورہ بقرہ آیت: 258 میں اس کا
ذکر ہے۔ نمرود نے اپنے رب ہونے کا دعوی کیا۔ حضرت ابراہیم علیظانے فرمایا کہ
میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔
اس کے سامنے دوآ دمی پیش ہوئے جن کے لیے سزائے موت کا تھا۔ اس
نے ایک کوفل کرنے کا تھم دیا اور دوسرے کو معاف کردیا۔ اس طرح اس نے یہ



آلأنبياء 70:21.

## - واستان آپ تھا کے مبارک گھرانے کی

فریب دینے کی کوشش کی کہاس نے ایک کوموت دے دی ہے اور دوسرے کوزندگی بخش دی ہے۔ یہ بے کاربات تھی۔اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بہر حال حضرت ابراہیم نے اُسے ایک اور دلیل دی کہ اللہ وہ ہے جوسورج کومشرق سے نکالتا ہے، البذاتواسے مغرب سے نکال کر دکھا! بیہ بات س کر کافر ششدررہ گیا۔ وہ لا جواب ہو گیا تو اس نے حضرت ابراہیم کوغلہ دینے ہے انکار کر دیا۔ آپ واپس گھر کے قریب ہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے۔ دل میں سوحا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کرانہوں نے بورے ا تارے اور سو گئے۔آپ کی زوجہ محتر مدحضرت سارہ اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔حضرت ابراہیم علیظ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔انہوں نے یو چھا کہ پیکھانا کہاں ے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ آپ جوغلہ لائے تھے اس سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ بیرزق اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پرعطا فرمایا ہے۔

الله تعالى نے اس ظالم كا خاتمہ اس طرح كيا كه اس كى فوج پراتنے مچھر بھيج دي كه ان كى جھاؤں ميں سورج جھپ گيا، پھران مچھروں كولشكر پر مسلط كرديا۔ انہوں نے ان كا گوشت اس طرح نوچا كه صرف بڈياں باقی ره گئيں۔ ايك مچھر نمرودكى ناك ميں گھس گيا۔ الله نے اس كے ذريعے اسے ايك مدت تك عذاب ميں مبتلا ركھا، اس كے سر پر ہھوڑے سے ضربيں لگائى جاتى تھيں حتى كہ وہ اللہ كے ميں مبتلا ركھا، اس كے سر پر ہھوڑے سے ضربيں لگائى جاتى تھيں حتى كہ وہ اللہ كے مل

## واستان آپ تلا كے مبارك كرانے كى

حضرت ابراہیم طائیلانے جب اپنی قوم کی ہٹ دھرمی ،انکار اور کفر پراصرار دیکھا تو ہجرت کا ارادہ فر مالیا۔ آپ نے شام کے علاقے کی طرف ہجرت فر مائی۔ یہ وہ مقدس سرز مین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ کچھ مدت وہاں رہنے کے بعدانہوں نے مصرکا رخ کیا۔

مصرمیں اس وقت جو شخص حکمران تھااس کا نام رقیون تھا۔ وہ دراصل بابل ہی کا باشندہ تھا۔ممکن ہےمصر جاتے ہوئے حضرت ابراہیم ملیٹانے ہم وطنی کے رشتے کو وجہ تعارف خیال کرلیا ہو۔حفرت ابراہیم ملیا حضرت سارہ کے ساتھ جبمصر پہنچاتو مصر کے اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔اس نے آپ ملیلا کو بلا بھیجا اور پو چھا بیعورت کون ہے؟ اس بادشاه كا معامله بيرتها كه اگر وه بھائي بهن كوايك ساتھ يا تا تو بهن كوكوئي نقصان نہیں پہنچا تا تھا،اس لیے آپ نے فرمایا بیرمیری بہن ہے۔ آپ نے حضرت سارہ ہے جا کر کہا کہ اس وفت روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مؤمن موجود نہیں ، اس نے مجھ سے تیرے بارے میں یوچھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے۔اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے سارہ کوطلب کیا۔ جب وہ اس کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا جا ہا تو اسے پکڑلیا گیا، یعنی حرکت نه کرسکا۔اس نے کہا:تم میرے لیے اللہ سے دعا کروتو میں تہہیں تكليف نہيں پہنچاؤں گا۔

جب أے معلوم ہوا كہ وہ اللہ كے برگزيدہ نبى كى بيوى بن اس نے حضرت

## ٥٠٠٥ واستان آپ الله كى مبارك كرانى ك

ابراہیم کی نہایت قدرومنزلت کی۔اور جب وہ وہاں سے وطن کو واپس ہوئے تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی ساتھ کردی تا کہ اس نیک خاندان میں اس کی تربیت ہواور وہ اپنے ہی ملک اور قدیم نسل کے باشندوں سے بیاہی جائے۔اپنے مہمان نواز بادشاہ کی خوش آیند آرز وکو پورا کرنے کی غرض سے حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے انہیں پہلا بیٹا اس کے بطن سے عنایت کیا۔ اس کا نام اساعیل علیظار کھا گیا۔

یہ جو اوپر والا واقعہ ہے وہ میں نے مشہور سیرت نگارعلامہ سلیمان منصور پوری بُیسٹی کی شہرت یافتہ کتاب رحمۃ للعالمین شائی ہے ہے لیا ہے۔ ان کے مطابق حضرت ہاجرہ ایک کنیز نہ تھیں بلکہ ایک شنرادی تھیں۔ الرحیق المحقوم کے مؤلف مولا ناصفی الرحمٰن مبار کپوری بُیسٹیہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ بادشاہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ سیدہ سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا، پھرسیدہ سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیالاً کی خدمت میں دے دیا، پھرسیدہ سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیالاً کی جہد سے دلائل وبراجین سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی نہیں تھیں بلکہ شاہ مصر کی بیٹی تھیں اور ان کی ایک اور خوبی بحد حضرت ہاجرہ لونڈی نہیں تھیں بلکہ شاہ مصر کی بیٹی تھیں اور ان کی ایک اور خوبی فرشتے ہاجرہ کے سامنے خود آتے اور اللہ کا تھم پہنچایا کرتے تھے۔ مگر سارہ بی بی کی سامنے ہوں کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ بہر حال حقائق کے متلاثی قاضی صاحب کی سامنے ہوں کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ بہر حال حقائق کے متلاثی قاضی صاحب کی سامنے ہوں کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ بہر حال حقائق کے متلاثی قاضی صاحب کی سامنے ہوں کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ بہر حال حقائق کے متلاثی قاضی صاحب کی سامنے بھی کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ بہر حال حقائق کے متلاثی قاضی صاحب کی سامنے بھی کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ بہر حال حقائق کے متلاثی قاضی صاحب کی

## استان آب الله كم الكرائي الم

رحمته للعالمين كا مطالعه فرمائيں۔ ان پرحقیقت حال واضح ہو جائے گی۔ \*\* حضرت ابراہیم علیہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ كوہمراہ لے كرفلسطین واپس آئے، پھراللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ كو ہاجرہ علیہ كے بطن سے ایک فرزند ارجمند اساعیل علیہ عطا فرمایا۔ اس پر حضرت سارہ كو جو بے اولا دھیں بڑی غیرت آئی۔ اسى دوران حضرت ابراہیم علیہ اللہ كی طرف سے اشارہ پاكر دونوں ماں بیٹے اسى دوران حضرت ابراہیم علیہ اللہ كی طرف سے اشارہ پاكر دونوں ماں بیٹے كوایک دوسری جگہ منتقل كردیا۔

بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ اللہ کے تکم سے ان دونوں کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بے آب وگیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب تھہرادیا۔ ®

② ملخصاعن البداية والنهلية: 149/1-164 ·



رحمة للعالمين: 35,34/1.

2

# اللہ کے رسول مُناتِقِمْ کے آباء واجداد

ہجرت کے سفر میں حضرت ابراہیم طینا کے بھائی ہاران کے بیٹے لوط اور آپ کی اہلیہ سارہ بھی ہمراہ تھیں۔ انہوں نے بابل، یعنی کلد انیوں کی سرز مین سے ہجرت کرتے ہوئے کنعانیوں کی سرز مین کا رخ کیا۔ بیدلوگ حران کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے ، یہی بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ حران کے باشند ہے بھی ستاروں اور بتوں کی بوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیا، حضرت سارہ عیالا اور حضرت لوط علیا کے سوااس وقت دنیا بھر کے لوگ کا فرتھے۔

حضرت ابراہیم طلیطا جب سیدہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اساعیل طلیطا کو مکہ میں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو میاں بیوی میں یہ باتیں ہوئیں۔ ہاجرہ:ہمیں یہاں کس کے پاس چھوڑ ہے؟ حضرت ابراہیم: اللہ کے پاس۔ یہ جواب س کر کہنے لگیں: تو پھر میں اپنے اللہ پرراضی ہوں۔اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا۔صرف

## 🤝 الله كے رسول اللہ كة باء واجداد 🤝

ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔سلاب آتا تو دائیں بائیں کتر اکرنکل جاتا تھا۔ و ہیں بالا کی حصے میں ایک بہت بڑا درخت بھی تھا۔ بیوہی جگہتھی جہاں آج کل زم زم کا چشمہ ہے۔حضرت ابراہیم نے اس درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اورحضرت اساعیل ملیظ کو چھوڑا تھا۔اس وقت مکہ میں یانی تھانہ کوئی آ دم زاد۔حضرت ابراہیم علیلانے ایک توشہ دان میں تھجوریں اور ایک مشکیزے میں یانی رکھ دیا اورخود واپس فلسطین چلے گئے۔ چندون کے بعد محجوریں اور یانی ختم ہوگیا۔ اب حضرت ہاجرہ اوران کے بیٹے کو پیاس لگی۔ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہوگیا۔ وہ اسے تر پتانہ و کھے سکیں ،اٹھ کر چل ویں۔ انہیں اپنے قریب کی زمین سے صفا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا، وہ اس پر چڑھ گئیں۔وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے؟ ان کی نظرتھک کرلوٹ آئی ۔ کوئی انسان نظرنہیں آیا۔ وہ صفا ہے اتریں۔ وادی کے نشیب میں پہنچیں تو قبیص کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا،اٹھا کر یوں بھا گیس جس طرح کوئی پریشان یا مصیبت زوہ انسان دوڑ تا ہے۔حتی کہ وادی کو یار کرلیا۔ وہ مروہ تک پہنچیں تو اس پر چڑھ گئیں اور دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے؟ مگر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ عالم اضطراب میں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہیں۔ انہوں نے سات وفعدای طرح چکر کا فے۔اللہ کے رسول مُلْقِطُ نے فر مایا: لوگ اسی وجہ ہےان دونوں پہاڑیوں (صفااور مروہ) کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وه آخری چکر میں مروه برپنچیں تو انہیں ایک آہٹ سی محسول ہوئی۔

ا جا نک انہوں نے ویکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس نے اپنی

## الله كرسول مظام كآباء واجداد

ایوی یا پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔حضرت ہاجرہ وہاں پہنچیں ، پانی کو حوض کی شکل دینے لگیں۔ ان کے مشکیزہ کی شکل دینے لگیں۔ ان کے مشکیزہ کجرنے کے شکل دینے لگیں۔ ان کے مشکیزہ کجرنے کے بعد پانی کچرنکل آیا۔ انہوں نے خود پیا، اپنے بچے کو پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں۔ یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر رہے بچہ اور اس کے والدمل کر کریں گے۔

اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے رسول طابھ نے فرمایا: اللہ تعالی حضرت اساعیل طابھ کی والدہ پر رحمت فرمائے۔ اگر وہ زمزم کو بہنے دیتیں .... یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلونہ بھرتیں .... تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ پچھ وفت گزرا تو کدا کی طرف سے بنوجرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے نے مکہ کے نشیبی علاقے میں قیام کیا۔ قافلے والوں کو ایک پرندہ منڈ لا تا نظر آیا۔ وہ کہنے گئے: یہ پرندہ تو پانی پرمنڈ لا یا کرتا ہے۔ یہاں تو پانی نہیں منڈ لا تا نظر آیا۔ وہ کہنے گئے: یہ پرندہ تو پانی پرمنڈ لا یا کرتا ہے۔ یہاں تو پانی نہیں منڈ لا تا نظر آیا۔ وہ کہنے گئے: یہ پرندہ تو پانی پرمنڈ لا یا کرتا ہے۔ یہاں تو پانی نہیں منڈ لا تا نظر آیا۔ وہ کہنے گئے: یہ پرندہ تو پانی کر منڈ لا یا کرتا ہے۔ انہوں نے پانی کا منا۔ انہوں نے دو آ دمیوں کو بھیجا کہ جا کر دیکھو حقیقت کیا ہے۔ انہوں آ گیا۔

وہاں حضرت حاجرہ تھیں۔ قافلے والے ان سے کہنے گے: کیا آپ ہمیں یہاں خیمہ زن ہونے اور کنویں کا پانی استعال کرنے دیں گی؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ گرساتھ ہی فرمایا کہ اس کنویں پران کا کوئی حق ملکیت نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اور عزیز وں کو بھی بلوالیا۔ اس طرح وہاں کئی گھر بس گئے۔ یوں مکہ مکرمہ میں آبادی کا آغاز ہوا۔ بنو جرہم کے

## الله كرسول نلكاكآباء واجداد

بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گردوپیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ لوگ رہائش کی غرض سے مکہ میں حضرت اساعیل ملیلا کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے۔ تاہم اس وادی سے ان کا گزر پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیلا کتنی بار اپنی یہوی اور بیٹے سے ملنے کے لیے مکہ آئے؟ اس کی تفصیل کا صحیح علم نہیں ہوسکا۔ تاہم کم از کم وہ چار مرتبہ یقیناً تشریف لائے۔

ان چارسفرول میں سب سے پہلاسفرتو وہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیا ان اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت اساعیل علیا اگو ذرج کرنے کا فقید المثال اہتمام کیا۔ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ انہول نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذرج ہیں۔ بیٹے سے ذکر کیا اور فر مایا کہ بیتھم اللی ہے۔ باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرتسلیم خم کر دیا۔ باپ نے بیٹے کو بیشانی کے بل لٹا دیا اور پوری قوت سے گلے پر چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی: اے ابراہیم! ہم نے خواب کوسچا کر دکھایا۔ ہم نیکو کاروں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً میے کھی ہوئی آزمائش تھی۔ اللہ نے انہیں فدیے میں طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً میے کھی ہوئی آزمائش تھی۔ اللہ نے انہیں فدیے میں اگرے ملمان عیدالاخیٰ کے روز جانور ذرج کرتے ہیں اور میٹمل خیر قیامت تک کرتے ہیں اور میٹمل خیر قیامت تک کرتے ہیں اور میٹمل خیر قیامت تک کرتے رہیں گے۔

جیبا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ جرہم قبیلہ مکہ میں آباد ہو گیا۔ حضرت اساعیل

## الله كرسول على كآباء واجداد

جوان ہوئے تو انہوں نے ان سے عربی زبان سیم کی۔ اور انہی کے خاندان میں شادی کرلی۔ ادھر حضرت حاجرہ ڈاٹھا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ملیٹا فلسطین سے مکہ آئے۔ حضرت اساعیل گھر پر نہ تھے۔ بہوموجود تھی۔ اس سے حالات دریافت کیے۔ اس نے نگل دی کی شکایت کی۔ فرمایا: جب اساعیل گھر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ جب حضرت اساعیل گھر آئے تو بیوی نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ایک بزرگ آئے تھے اور وہ یہ پیغام دے گئے ہیں۔ کہنے لگے: وہ میرے والدگرای تھے۔ گھر کی چوکھٹ تم ہو، تم کو تبدیل کرنے کا حکم دے گئے ہیں۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اب انہوں نے دوبارہ شادی کی۔ یہ شادی بنوجر ہم کے سردار مضاض دے دی۔ اب انہوں نے دوبارہ شادی کی۔ یہ شادی بنوجر ہم کے سردار مضاض بن عمروکی بیٹی سے ہوئی۔

حضرت ابراہیم ایک مرتبہ پھر مکہ آئے۔ اتفاق سے اس مرتبہ بھی حضرت اساعیل گھر پر نہ تھے۔ بہو سے ملاقات ہوئی، گھر کے حالات پو چھے۔ اس نے اللہ کاشکرادا کرتے ہوئے بتایا کہ گھر میں خیروبرکت ہے۔ شکار کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ نے اسے کہا کہ تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابرہیم علیا تشریف لائے تو حضرت اساعیل زمزم کے پاس بیٹھے تیر گھڑ رہے ابرہیم علیا تشریف لائے تو حضرت اساعیل زمزم کے پاس بیٹھے تیر گھڑ رہے سے۔ والدگرامی کو دیکھا تو نہایت خوش ہوئے ، والدگی بے حدعزت و تکریم کی۔ سے۔ والدگرامی کو دیکھا تو نہایت خوش ہوئے ، والدگی بے حدعزت و تکریم کی۔ بڑی در کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ اس سفر میں دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت

الله كرسول الله كرسول الله كرا باء واجداد

الله شریف تغمیر کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیا نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آنے کی دعوت دی۔ ®

حضرت اساعیل کواللہ تعالی نے مضاض کی بیٹی سے بارہ بیٹے عطافر مائے۔جن میں سے نابت اور قیدار زیادہ مشہور ہوئے۔ قیدار مکہ میں مقیم رہے۔ یہی ہمارے پیارے رسول مٹاٹیڈ کے جدامجد تھے۔®

البداية والنهاية: 1/202,201 .



البداية والنهاية: 164/1-166.

3

# خاندان نبوت کی عظمت و و جاہت

حضرت اساعیل علیا کی مادری زبان قبطی تھی، پدری زبان عبرانی تھی اور ان کے سرال عربی زبان والے تھے۔ انہی سے حضرت اساعیل علیا نے عربی میں کمال پیدا کیا۔ انہوں نے 137 سال عمر پائی۔ عدنان اللہ کے رسول ماٹی کے اجداد میں اکیسویں پشت میں ہیں۔ یہ قیدار کی اولا دمیں سے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول ساٹی کے اپنا سلسلہ نسب بیان فرماتے تو عدنان پر پہنچ کررک جاتے۔ آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے تھے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، تاہم علماء کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم کے درمیان عیالیس پشیش ہیں۔ ش

قلب جزيرة العرب، ص: 237,230، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم:
 194-191/2.



## 🤝 خاندان نبوت کی عظمت و وجاہت 💎 🦳

ان کے بھی دوگروہوں میں سب سے زیادہ اچھے گروہ میں مجھے رکھا۔ پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہندا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں۔ اور اپنے گھرانے میں رکھا، لہندا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے متاز ہوں۔ ® عدنان جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے ان کے بارے میں قاضی سلیمان منصور پوری فرماتے ہیں ان کا من جانب اللہ محترم ہونا اس طرح ثابت ہے کہ بخت نصر نے جب عربوں پر پہلا حملہ کیا تب ارمیا اور برخیا ﷺ نے بخت نصر کو بتا دیا تھا کہ عدنان کو چھوڑ کر دیگر قبائل پر حملہ کرنے کی اسے اجازت ہے، چنانچہ بخت نصر نے عدنان کو چھوڑ کر دیگر قبائل پر حملہ کرنے کی اسے اجازت ہے، چنانچہ بخت نصر نے عدنان کو چھوڑ کر دیگر قبائل پر حملہ کرنے کی اسے اجازت ہے، چنانچہ بخت نصر نے عدنان کو چھوڑ کر دیگر قبائل پر حملہ کرنے کی اسے اجازت ہے، چنانچہ بخت نصر نے عدنان کو جھوڑ کر دیگر قبائل پر حملہ کرتے ہوں اسیر کرکے لے گیا۔ ان اسیروں کو اُس نے وادی فرات میں لے جا کیا ۔ ان اسیروں کو اُس نے وادی فرات میں لے جا کرتے بی لوگوں نے عرب کی قدیم سلطنت انبار کی بنیا در کھی ۔

عدنان کے دو بیٹے تھے۔ایک کا نام'' معد''تھا۔ان کا نام نسب نبوی میں آتا ہے۔
دوسرے بیٹے کا نام'' وعک''تھا انہوں نے حجاز سے اٹھ کر یمن میں اپنی سلطنت قائم کر
لیتھی۔معد کے بیٹے نزار تھے۔امام احمد بن حنبل پُولٹ کا نسب ان سے ملتا ہے۔ان کی
اولا دمضر میں سے کنانہ تھے۔ کنانہ کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے۔ کنانہ سے قریش
کا قبیلہ وجود میں آیا۔ان کا نام فہرتھا۔ان کے دور میں حسان حاکم بیمن اپنی فوج لے کر
کمہ معظمہ پر جملہ آور ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر اس کا ملبہ یمن لے

والمع التومذي، حديث:3608,3607.



### 🤝 🤝 خاندان نبوت کی عظمت ووجاہت 🚽

جائے اور وہاں کعبہ تعمیر کرے۔ فہر نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ حسان کوشکست ہوئی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تین سال تک قید رہا، پھر فہر نے اسے آزاد کر دیا۔حسان یمن واپس جارہا تھا کہ راستے میں مرگیا۔اس فنتے سے فہر کی عظمت وشوکت کا دبد یہ یورے عرب میں قائم ہوگیا۔ <sup>©</sup>

لغت حجاز میں'' قریش'' ہیل مجھلی کو کہتے ہیں۔ بہسمندر کا سب سے بڑا جانور ہے۔ فہراوران کی اولا د کو قریش اس لیے کہا جانے لگا کہ وہ عرب بھر میں تمام قبائل ے زیادہ طاقت وراورعظیم الثان تھے۔®اس ہے پہلے کہ قریش اوران کے بعد کے حالات بیان کیے جائیں ،تھوڑی دیر کے لیے ہم مکہ کی امارت کے حوالے ہے بات کر کے دوبارہ اللہ کے رسول مُثَاثِثُمُ کے آباء واجداد کی بات کریں گے۔حضرت اساعیل ملیا تاحیات مکہ کے متولی رہے۔ان کے بعدان کے بیٹے نابت اور قیدار اس کے متولی ہے۔ان کی معیشت کا دار وہدار یمن اور مصروشام کی تجارت پرتھا۔ ان کے بعدان کے نانا مضاض بن عمرو جرہمی نے زمام کاراپنے ہاتھ میں لی۔ اور مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہوگئی۔ایک کمبی مدت تک وہ عملاً مکہ کے والی بنے رہے۔حضرت اساعیل علیظا چونکہ بیت اللہ کے بانی ومعمار تھے،اس لیے ان کی اولا دکوایک باوقارمقام حاصل رہا۔لیکن اقتد ارواختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔حضرت اساعیل ملیٹا کا زمانہ تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح کا ہے۔اس حساب سے مکه میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس تک رہا۔ ان کی حکمرانی دو ہزار

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 227,226/2.

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 227/2.

#### www.KitaboSunnat.com

### حرج خاندان نبوت کی عظمت و وجاہت 🚽

سال تک رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ کی اولاد اس عرصے میں گوشہ گمنا می سے نہ نکل سکی۔ یہاں تک کہ بخت نفر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑگئی۔ اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا۔ مکہ میں بنو جرہم کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ انہیں تنگ دستی نے آگھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیاد تیاں شروع کر دیں۔ وہ بیت اللہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ بنوعد نان ان کی اس حالت سے بخت نالاں تھے اور ان کی حرکات پر کڑھتے رہتے تھے، چنانچہ بنوخزاعہ نے اس نفرت سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے بنوعد نان کی جمایت سے بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور دوسری صدی عیسوی کے وسط میں بنوجرہم کو مکہ سے بے دخل کر کے اقتدار پر قبضہ کرلیا۔ بنوجرہم عیسوی کے وسط میں بنوجرہم کو مکہ سے بے دخل کر کے اقتدار پر قبضہ کرلیا۔ بنوجرہم نے مکہ چھوڑ تے وقت زمزم کا کنواں یاٹ دیا۔

مسعودی نے لکھا ہے کہ اہل فارس پچھلے دور میں بیت اللہ کے لیے اموال اور جواہرات بھیجے رہتے تھے۔ساسان بن با بک نے سونے کے بیخ ہوئے دوہرن، جواہرات، تلواریں اور بہت ساسونا بھیجا تھا۔عمرو بن حارث جرہمی نے بیسارا مال زمزم کے کنویں میں فرن کر دیا۔اورخود یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔اب بنوخزاعہ نے مکہ پر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ان کا اقتدار تین سو برس تک قائم رہا۔حتی کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔قصی ابھی ماں کی گود میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے رہیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔اور بچسمیت خاوند کے ساتھ شام چلی والدہ نے رہیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔اور بچسمیت خاوند کے ساتھ شام چلی گئی۔قصی جوان ہوئے تو مکہ واپس آئے اور ان کی شادی مکہ کے والی خلیل خزاعی

# المنان نبوت كى عظمت ووجابت مرا

کی بیٹی جمی سے ہوگئی۔ طلیل کا انقال ہوا تو مکداور بیت اللہ کی تولیت کے لیے بنو خزاعداور قریش میں جنگ ہوئی۔ قریش فنخ یاب ہوئے اور قصی مکداور بیت اللہ پر قابض ہوگئے۔ قابض ہوگئے۔

قصی کا مکہ پر قبضه اور تولیت 440 ء کی بات ہے۔ انہوں نے بہت سے قابل ذ کر کارنا ہے انجام دیے۔حرم کعبہ کے شال میں دارالندوہ تغییر کیا۔ اس کا درواز ہ بیت الله کی طرف تھا۔ یہ در حقیقت قریش کی یار لیمنٹ تھی۔ جہال تمام اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ یہاں جنگ کی تیاری بھی ہوتی۔ قافلے باہر جاتے تو ہمیں سے تیار ہوکر جاتے۔ نکاح اور دیگر تقریات کے مراسم بھی ہمیں ادا ہوتے تھے۔ انہوں نے سقایہ (یعنی حاجیوں کوآب زمزم یلانا) اور رفادہ (تجاج کی ضیافت کرنا ) جوخدام حرم کا سب سے بڑا منصب تھا قائم کیا۔ تمام قریش کوجمع کر کے انہیں حجاج کی خدمت اور ضیافت کے لیے تیار کیا اور ان پر واضح کیا کہ لوگ سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے آتے ہیں۔ان کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ایک سالا نہ رقم مقرر کی جس ہے منی اور مکہ مکرمہ میں حجاج کو کھا ناتقسیم کیا جاتا تھا۔ انہوں نے چڑے کے حوض بنائے جن میں ایام حج میں یانی بھردیا جاتا تھا۔ بعض مؤرِّفین نے لکھا ہے کہ قرایش کا لقب انہی کو ملا تھا۔مؤرِّفین اس کی وجہ بیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خاندان کوجع کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا تھا۔ان کے چھ بیٹے تھے۔ جن میں عبدالدار اور عبد مناف نے زیادہ شہرت حاصل کی۔ مرتے وقت انہوں نے تمام مناصب اینے بڑے بیٹے عبدالدار کوسونے، تاہم

# م خاندان نبوت کی عظمت و وجاہت م

عبدمناف نے اپنی خصوصیات کے باعث قریش کی سیادت حاصل کر لی۔اورانہی کا خاندان رسول الله من فيلم كاخاص خاندان بـعـعبدمناف كے جو بيلے تھـان میں سے ہاشم نہایت مالداراور بااثر تھے۔انہوں نے بھائیوں کواس بات برآ مادہ کیا کہ بنوعبدالدارے حرم کے مناصب واپس لے لیے جائیں کیونکہ وہ لوگ اس منصب کے اہل نہیں۔عبدالدار کے لوگوں نے انکار کمااور جنگ کی تیاریاں نثروع کرویں۔ بالآخرصلح ہوگئ۔ بنوعبدالدار نے سقایہ اور رفادہ بنو ہاشم کو واپس کر ویا۔ اللہ اسے قبیلے کے سردار مقرر ہوئے۔ اپنی ذمہ داری بڑی خوبی سے ادا كرتے تھے۔ انہوں نے جاج كى خدمت اس شاندار طريقے سے كى كدلوگ مثالیں دینے لگے۔ تجارت کوخوب ترقی دی۔ قیصر روم سے خط و کتابت کی اوراس ہے پیفرمان حاصل کرلیا کی قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بھی ای قشم کا فرمان حاصل کیا۔ اہل عرب سرد بول میں یمن اور حبشہ کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام اور ایشیائے کو چک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انگور به (موجوده دور میں ترکی کا دارالحکومت انقرہ) ایشائے کو چک کامشہور شہرتھا۔ یہاں روم کا بادشاہ قیصر کے لقب سے رہتا تھا۔ قریش انگور پیرجاتے تو قیصر نہایت عزت ہے پیش آتااوران کااشقال کرتا تھا۔اس دور میں قافلوں کے لیے راتے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل کے دورے کیے اوران سے معاہدے کیے کہ وہ قریش کے کاروان تجارت کو ضرر نہ پہنچائیں گے۔ اس کے صلے میں کاروان

① السيرة النبوية لابن هشام: 138.137/1 .

### اندان نبوت كي عظمت ووجابت المحمد

قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں لے کرخود بہم پہنچائے گا اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ یہی سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلۂ تحارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔

ایک دفعہ مکہ میں قحط بڑا۔ ہاشم نے اس قحط میں روٹیوں کا چورا کر کے لوگوں کو کھلایا۔ اس وقت ہے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں چورا کرنے کو مشم کہتے ہیں۔جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔ ایک بار وہ تجارت کی غرض سے شام گئے ۔ راستہ میں مدینۂ گھبرے ۔ وہاں سال کے سال بازارلگتا تھا۔ بازار گئے تو ایک عورت کو دیکھا۔ اس کی حرکات وسکنات سے شرافت وفراست کا اظہار ہوتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ نہایت حسین وجمیل بھی تھی۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا نام سلمٰی ہےاور بنونجار ہے تعلق ہے۔اس کا والد بھی سر دار قبیلہ تھا۔ ہاشم نے شادی کی درخواست کی تو قبول کر لی گئے۔ نکاح ہو گیا۔انہوں نے مدینہ میں کچھ در قیام کیا۔ ہاشم وہاں سے فلسطین تشریف لے گئے۔ بعد میں سلمٰی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کانام شیبہ رکھا گیا۔ ہاشم غزہ کے شہر میں مقیم تھے۔ وہیں بھار ہوکر وفات یا گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ ادھران کے ملٹے شیبہ مدینہ ہی میں پرورش یاتے رہے۔ جب ان کی عمر 8 سال ہوئی تو ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا مدینہ گئے ۔ بھتیج سے ملاقات ہوئی۔ بھائی کی محبت نے جوش مارا، تین دن وہاں رہے۔ شیبہ کی والدہ سے بچے کو مکہ لے جانے کی خواہش ظاہر کی اور چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ یہی ہمارے پیارے رسول مُنافِظ کے داد المحترم ہیں۔شیبہ کا

### ح 🚽 خاندان نبوت کی عظمت و وجاہت 🚽 🤝

لفظی معنی بوڑھا ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی چندیا میں چند بال سفید تھ،

اس لیے شیبہ نام رکھا گیا۔ مکہ آئے تو ان کے چچا مطلب نے بیٹوں سے بڑھ کر

نازونعم سے پرورش اور تربیت کی۔ اس احسان مندی کی قبولیت اور اظہار کے
طور پر بیتمام عمر''عبدالمطلب'' یعنی مطلب کے غلام کہلاتے رہے۔ اصلی نام پر بیہ
لقب اس قدر غالب آگیا کہ عبدالمطلب ہی ان کا اصل نام سمجھا جا تا ہے۔ ان کی
شہرت سید قریش کے لقب سے تھی۔ ان کا نام شیبۃ الحمد' فیاض اور مُطْعِمُ
طَیْرِ السَّماءِ بھی آتا ہے۔ بیہ بلاشبہ سید قریش میں ان کے اس
خطاب کا کوئی منکر نہ تھا۔ <sup>®</sup>

ہاشم کے تین اور بھائی مطلب ، نوفل اور عبر شمس تھے۔ اپنے باپ کے بعد جب
ہاشم قوم کے سردار ہے تو ان کے بھیجے امیہ بن عبر شمس نے ان کی سرداری سلیم
کرنے سے انکار کر دیا۔ عسقلان کا ایک کا بہن منصف کھیرا۔ اس نے ہاشم کے حق
میں فیصلہ دیا اور امیہ کو دس برس کے لیے جلاوطن ہونا پڑا۔ امیہ کواپنے چچا ہاشم سے
جواختلاف شروع ہوگیا تھا، وہ آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوا۔ ہاشم اور مطلب کی
اولادایک جانب اور نوفل اور عبر شمس کی اولاد دوسری جانب رہا کرتی تھی۔ ان دو
خاندانوں کی باہمی منافرت اور عداوت کے بیسیوں واقعات مشہور ہیں۔ یہ اللہ
کے رسول سائٹی کے وجو دِ مسعود کی برکت تھی کہ نسلوں کی عداوتیں آپ کی تشریف
آوری کے بعد معدوم ہوگئیں۔

43

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 1/205-214.



عبدالمطلب کے کارناموں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے زم زم کا وہ کنواں ہوبنو جربم نے بند کررکھا تھا اورامتداد زمانہ سے کسی کو یہ بھی یا دندر ہاتھا کہ کنواں کہاں تھا اس کا کھوج نکالا۔ کتب تاریخ میں ہے کہ عبدالمطلب نے تین روزمتوائر یہ خواب دیکھا کہ کنواں نکالو، پھر خواب ہی میں ان کو اس جگہ کی نشا ندہی کی گئی۔انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا حارث تھا۔ کھدائی کے دوران بنو جربم کی وفن کردہ اشیاء، یعنی سونے کے دو ہرن ،تلواری اور زربیں برآ مد ہوگئیں۔ جب زمزم کا کنواں نمودار ہوگیا تو قریش نے عبدالمطلب نربی برآ مد ہوگئیں۔ جب زمزم کا کنواں نمودار ہوگیا تو قریش نے عبدالمطلب کے جھڑا شروع کیا۔ اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شامل کرلو۔انہوں نے کہا کہ میں ایسانہیں کرسکتا۔ میں اس کام کے لیے خصوص و مامور ہوں۔ پھر بھی قریش نے اصرار کیا۔ چھڑا ختم کرنے کے لیے بنوسعد کی ایک کا ہنہ عورت کا قریش نے اصرار کیا۔ جھڑا ختم کرنے کے لیے بنوسعد کی ایک کا ہنہ عورت کا قریش نے اصرار کیا۔ جھڑا ختم کرنے کے لیے بنوسعد کی ایک کا ہنہ عورت کا قریش نے اصرار کیا۔ جھڑا ختم کرنے کے لیے بنوسعد کی ایک کا ہنہ عورت کا قریش نے اصرار کیا۔ جھڑا ختم کرنے کے لیے بنوسعد کی ایک کا ہنہ عورت کا کا کہ کا ہنہ عورت کا کہ کا ہنہ عورت کا کہ کا ہنہ عورت کا



# جدرمول کریم کے کارنامے

انتخاب ہوا کہ جو وہ فیصلہ کرد نے فریقین کو منظور ہوگا۔ یہ لوگ راستے ہی میں تھے کہ چندا لیک علامات کا ظہور ہوا جن سے قریش سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبدالمطلب ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اس موقع پر عبدالمطلب نے منت مانی کی اگر ان کے ہاں دس بیٹے ہوئے اور سب کے سب جوان ہو گئے تو ؤہ ایک بیٹے کو کعبہ کے ہاں دس بیٹے ہوئے اور سب کے سب جوان ہو گئے تو ؤہ ایک بیٹے کو کعبہ کے ہاں در مان کے مقام پر کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ مطلب کی وفات یمن میں رد مان کے مقام پر ہوئی تھی۔ ان کے چھوڑے ہوئے تمام مناصب عبدالمطلب کو حاصل ہوئے۔ گر ان کے چھوڑے ہوئے تمام مناصب عبدالمطلب کو حاصل ہوئے۔ گر ان کے چھوڑے سے مدد چاہی مگر انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے اور تمہارے بچا کے درمیان دخل اندازی نہیں کر سکتے۔

چنانچے عبدالمطلب نے مدینہ میں اپنے نخصیال کو خطالکھا اور بنونجار سے مدد طلب کے۔ ان کا ماموں ابوسعد بن عدی 80 سواروں کے ساتھ مکہ آیا۔ عبدالمطلب نے کہا کہ ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ مگر ابوسعد نے کہا کہ نہیں خدا کی قتم! کہا کہ ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ مگر ابوسعد نے کہا کہ نہیں خدا کی قتم! کہا میں نوفل کا سامنا کروں گا۔ وہ خطیم میں مشائخ قریش کے ساتھ جیٹھا تھا۔ ابو سعداس کے سر پر کھڑ اہو گیا، اس نے تلوار بے نیام کی اور کہا کہ اس گھر کے رب کی قتم ! اگر تم نے میر سے بھانچ کی زمین واپس نہ کی تو تمہار سے بدن میں بہتلوار گھونپ دوں گا۔ نوفل نے کہا: مطمئن ہو جاؤ۔ میں نے زمین واپس کر دی۔ ابوسعد نے قریش کو گواہ بنایا۔ مکہ میں تین دن گھرا ورغمرہ ادا کر کے مدینہ واپس چلا گیا۔ نے قریش کو گواہ بنایا۔ مکہ میں تین دن گھرا ورغمرہ ادا کر کے مدینہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعدنوفل نے بنوعبرش سے بنو ہاشم کے خلاف باہمی تعاون کا مجھوتہ کیا۔

#### www.KitaboSunnat.com

# مربول کریم کے کارنامے

ادھرعبدِ مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح بنونجار نے عبدالمطلب کی مدد کی ہے۔ ہمارا بھی اس کی مدد کرنے کاحق ہے کہ یہ بھی ہماری اولا د ہے، چنانچہ بنوخزاعہ نے دارالندوہ جاکر بنوعبر شمس اور بنونوفل کے خلاف تعاون کا عہدو پیان کیا جوآ گے چل کر فتح مکہ میں مسلمانوں کے کام آیا۔ ® خلاف تعاون کا عہدو پیان کیا جوآ گے چل کر فتح مکہ میں مسلمانوں کے کام آیا۔ ®

سردار عبدالمطلب کے دور میں ابر ہمجبتی نے بیت اللہ کو ڈھانے کا بروگرام بنایا۔ بیہ واقعہ بڑامعروف ہے۔اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ابر ہہ نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر جزل تھا۔اس نے ویکھا کہ اہل عرب بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، ویکھا دیکھی اس نے بھی صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا بنوایا۔اس کی خواہش تھی کہ عرب کے حج کا رخ اس کی طرف پھر جائے۔ یہ خبر بنو کنانہ کے ایک آ دمی کو ہوئی تو اس نے اس کلیسا میں رفع حاجت کر ڈالی۔ابر ہہ کوسخت غصر آیا۔اس نے ساٹھ ہزار کا لشکر جرا ر لے کربیت اللہ پر چڑھائی کر دی۔اس کےلشکر میں 9 یا13 ہاتھی تھے۔ اس لیےان کواصحاب فیل کہا گیا۔ جب پہلٹکر لے کرطائف کے قریب پہنچا تو ہنو ثقیف نے راستہ بتانے کے لیے ابورغال نامی ایک آ دمی اس کے ساتھ کردیا۔ جب مکہ تین میل دور رہ گیا تو ابورغال راستہ ہی میں مرگیا۔ ابرہہ نے اینے مقدمة الحيش كے فوجيوں كوآ كے بردهايا انہوں نے اہل تہامه اور قريش كے بہت ہے مویشی لوٹ لیے۔ان میں سردار عبدالمطلب کے بھی دوسواونٹ شامل تھے۔ بیت الله کو ڈھانے کی خبر جب اہل مکہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم میں ابر ہہ ہے

46

أن مختصر سيرة الرسول الشيخ محمد بن عبدالوباب من 42.41.

# مربول کریم کے کارنامے

لڑنے کی طاقت نہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے وہ چا ہے تو اپنے گھر کو بچا لے۔ ادھرابر ہہ نے اپنا اپلجی بھجوایا کہ میری اہل مکہ سے کوئی لڑائی نہیں میں تو صرف بیت اللہ کو دھانے آیا ہوں۔ اپلجی کے کہنے پر سردار عبدالمطلب کی ابر ہہ سے ملا قات ہوئی۔ وہ اس قدر وجیہ اور شاندار شخص تھے کہ انہیں دیکھ کر ابر ہہ بہت متاثر ہواوہ اپنے تخت سے اثر کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا: آپ اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں مگر یہ ہوآپ کا اور آپ کے دین کا مرجع ہے اس کی کوئی بات نہیں کر رہے؟ انہوں یہ گھر جوآپ کا اور آپ کے دین کا مرجع ہے اس کی کوئی بات نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا: میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رہ ہے۔ وہ اس کی خود دھا ظت کرے گا۔ ابر ہہ نے کہا کہ وہ اس کو مجھ سے بچانہ سکے گا۔ عبدالمطلب نے جواب دیا کہ آپ جا نیں اور وہ جانے عبدالمطلب نے بیانہ سکے گا۔ عبدالمطلب نے جواب دیا کہ آپ جا نیں اور وہ جانے۔ عبدالمطلب نے بیات کس کے اس نے کسی کو اور جانے کے کہ اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ ابر ہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ ابر ہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ ابر ہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔

اہل مکہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔عبدالمطلب نے چند سرداروں کو ساتھ لیا اور حرم میں اللہ سے بیت اللہ کی حفاظت کی دعا کیں مانگیں۔ اللہ تعالی نے لشکر کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ ارسال کر دیے جو اپنی چونچوں اور پنجوں میں شگریزے لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے لشکر پرشگریزوں کی بارش کردی۔ جس سے سارالشکر ہلاک ہوگیا۔ ®

جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اے عام الفیل کہتے ہیں۔ای سال اللہ

البداية والنهاية:2/181-190.



### و جدر ہول کریم کے کارنامے

کے رسول ٹاٹیٹے کی ولادت مبارکہ ہوئی۔اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا جبکہ اس کے 50 دن کے بعدر رہے الاول کے مہینہ میں اللہ کے رسول ٹاٹیٹے کی ولادت با سعادت ہوئی۔

عبدالمطلب کے دس یا بارہ بیوں میں سے یا فیج نے اسلام یا کفریا کسی اور خصوصیت کی وجیہ ہےشہرت عام حاصل کی ، یعنی ابولہب،ابوطالب،عبدالله،حمز ہ اور عباس۔ عام طور برمشہور ہے کہ ابولہب لوگوں کا دیا ہوا لقب ہے۔لیکن میہ بات صحیح نہیں۔ابن سعد نے طبقات میں تصریح کی ہے کہ بدلقب خود عبدالمطلب نے دیا تھا۔اس کی وجہ بیتھی کہ ابولہب نہایت حسین وجمیل تھا اور عرب میں گورے چیرے کو شعلہ آتش کہتے ہیں،فارس میں آتش رخسار کہاجاتا ہے۔عبدالمطلب نے منت مانی کہ دس بیٹوں کواینے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک کواللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔اللہ نے آرزو بوری کی۔وہ بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے۔ پجاری سے کہا کہ ان دسول بر قرعہ ڈالو۔ دیکھوکس کا نام نکلتا ہے۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا۔ بیہ انہیں لے کر قربان گاہ چلے گئے ۔عبداللہ کی بہنیں ساتھ تھیں ۔ وہ رونے لگیں ۔انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے دس اونٹ قربان سیجے۔ انہیں چھوڑ دیجے۔عبدالمطلب نے پچاری سے کہا کہ عبداللہ براور دس اونٹول برقرعہ ڈالو۔ اتفاق سے پھرعبداللہ ہی کے نام برقرعه نکلاعبدالمطلب نے بچاری ہے کہا کہ اب دس کی بچائے ہیں اونٹ کر د یجیے۔ یہاں تک بڑھاتے بڑھاتے سوتک نوبت پینچی تو اونٹوں پر قرعه نکل آیا۔ سر دارعبدالمطلب نے سواونٹ قربان کےاورعبداللہ نچ گئے۔

# و جدرسول کریم کے کارنامے

اس واقعہ سے پہلے عرب میں انسانی دیت (خون بہا) کے لیے دس اونٹ مقرر سے ۔ لیکن اس واقعہ کے بعد دیت کی مقدار عام طور پر سو اونٹ ہو گئی۔ گویا عبد المطلب کے خلوص اور سر دار عبداللہ کی اطاعت پدر کا یہ نتیجہ نکلا کہ سارے علاقے میں انسان کی قدر وقیمت غیر معمولی طور پر بڑھ گئی۔ صاف ظاہر ہے کہ دیت کی مقدار میں دس گنا اضافہ سے وار دات قبل میں بہت نمایاں کی ہوگئ ہوگ۔ اس طرح یہ واقعہ تمام جزیرہ عرب اور بی نوع انسان کے لیے خیرات وبرکات کا موجب بن گیا۔

بلا شبہ جس گراں قدرسردار کے فرزند کورحت للعالمین مُنْ اللّٰهِمُ بنیا تھا اس کے آباء کا بھی بنی نوع انسان کے لیے ایسا ہی محسن ہونا ضروری تھا۔

**→** 49 **→** 

#### www.KitaboSunnat.com

# مربول کریم کے کارنامے

یڑھے، اُن کا ترجمہ بیہے:

''فعل حرام کے ارتکاب سے تو مرجانا ہی اچھا ہے۔ حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں ۔ مگراس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم مجھے بہکاتی اور پھسلاتی ہو مگر شریف آدمی کولازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔''

ام قال نے دیکھا کہ عبدالمطلب اور عبداللہ دونوں باپ میٹے کہیں جا رہے ہیں۔اس نے عبداللہ سے یو حیھا کہتم کہاں جارہے ہو؟ وہ بولے مجھے میرے والد ساتھ لیے جارہے ہیں جہاں بھی یہ لے جائیں گے میں وہیں چلا جاؤں گا۔ام قال کہنے گئی: کیاتم قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہاری نکیل پکڑ کر جو جاہے اور جہاں جاہے، لے جائے۔عبداللہ نے جواب دیا: بیرمیرے والد ہیں۔ میں ان کی تھلم عدولی کرسکتا ہوں نہان سے جدائی برداشت کرسکتا ہوں۔ یہ کہہ کروہ اینے والد كے ساتھ آ گے بڑھ گئے۔ وہ انہيں وہب بن عبد مناف بن زہرہ كے ياس لے گئے، جوان دنوں اینے قبیلے بنوز ہرہ کے سر دار تھے۔ان سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ کواینی فرزندی میں لے لیں، یعنی اینی بیٹی آ منہ ہے ان کی شادی کر دیں۔ چونکہ دونوں خاندانوں کا تعلق بنواساعیل سے تھا، اس لیے وہب بن عبد مناف نے نہایت خوش دلی سے بدرشته منظور کیا اور عقد ہو گیا۔ سیدہ آمندایے قبیلے میں سیدة النساء كهلاتي تخيس-

اس موقع پرخودسردارعبدالمطلب نے سیدہ آمنہ کے بچپا کی بیٹی ہالہ بنت وہیب ہے شادی کی ۔حضرت حمزہ اورسیدہ صفیہ انہی ہالہ کے بطن سے ہیں۔اس بنا پرحضرت

### و جدرول کریم کے کارنامے

حمزہ آپ مَا ﷺ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ 🛈

اس وقت عرب میں بید دستور تھا کہ دولہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال ہی میں رہتا تھا، ای کے مطابق عبداللہ بھی تین روز ییڑب میں رہے۔ پھر گھر چلے آئے۔اس وقت ان کی عمر 25 سال کی تھی۔سیدہ آ مند نکاح کے بعد پہلے ہی ہفتہ میں امانت دارِنور نبوت بن گئیں۔ان کوخواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا، چنانچہ والدہ نے آپ من گئیل کا نام احمد رکھنا اور دادا نے محمد تجویز کیا۔ دونوں مبارک نام اللہ کے رسول من گئیل کے ذاتی نام ہیں۔اس خواب کے بعد سیدہ آ منہ کو مبارک نام اللہ کے رسول من گئیل کے ذاتی نام ہیں۔اس خواب کے بعد سیدہ آ منہ کو اللہ کے رسول من گئیل کے ذاتی نام ہیں۔اس خواب کے بعد سیدہ آ منہ کو اللہ کے رسول من گئیل کے داتی نام ہیں۔اس کواب کے بعد سیدہ آ منہ کو اللہ کے رسول من گئیل کی گئیل کے دائی تامل کیا کہ وہ بیتم بچ ہیں تو سیدہ نے فرمایا تھا: اے دایہ!اس بچ سے مطمئن رہو،اس کی شان بہت بکند پایہ ہونے والی ہے۔

سردار عبداللہ شادی کے پچھ عرصہ بعد ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پریٹر ب میں تھہر گئے کہ ان کے والد نے حکم دیا تھا کہ وہاں تھجوروں کا سودا کریں۔ وہیں بیار ہوئے اور عالم آخرت کوسدھار گئے۔

اللہ کے رسول سُلَقِیم کے والدین کے اسائے گرامی پرغور سیجیے۔ والدعبداللہ ہیں، والدہ آمنہ ہیں۔اس دور کی تاریخ پر ذرا نظر دوڑا کیں، ہر ذی شعور تعجب کرے گا کہ ایسے پاک نام کیوں کر رکھے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیجھی دلائل نبوت میں

البداية والنهاية: 265,264/2.

# مرسول کریم کے کارنامے

سے ہے کہ جس بچے کو باپ کے خون سے عبودیت النی اور ماں کے دودھ سے امن عامہ کی گھٹی ملی ہو کچھ تعجب نہ کریں کہ وہ محمود الا فعال اور حمید الصفات ہو۔ اور ساری دنیا کی زبان سے محمد کہلائے مثل فیا۔

جب سردار عبداللہ کا انقال ہوا ہارے پیارے رسول طالقیا ابھی شکم مادر ہی میں تھے۔عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ پینجی تو سردار عبدالمطلب نے اپنے بڑے بینے عارث کو خبر کی تصدیق کے لیے مدینہ بھیجا۔عبداللہ انقال کر چکے تھے۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ سیدہ آمنہ نے ان کی وفات پر بڑا دردا گیز مرشیہ کہا۔

عبداللہ نے ترکہ میں پانچ اونٹ ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ اُس کانام ام ایمن تھا۔ بیسب چیزیں اللہ کے رسول سائٹیٹر کوتر کہ میں ملیں۔ ام ایمن کا اصل نام برکت تھا۔ انہوں نے رسول اللہ سائٹیٹر کو گود میں کھلایا تھا، اللہ کے رسول سائٹیٹر ان کی بے حدعزت کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے: 'فرمایا کرتے تھے۔ 'ڈ اُمِّی بَعْدَ اُمِّی ''یعنی میری والدہ کے بعد بیمیری ماں ہیں۔ ان کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان کا پہلا نکاح عبید الحسبشی سے ہوا تھا، اس سے ایمن پیدا ہوا۔ دوسرا نکاح زید بن حارثہ ڈاٹیٹر سے ہوا ان سے حضرت اسامہ ڈاٹیٹر پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول سائٹیٹر اسامہ ڈاٹیٹر سے جدمجت کرتے تھے۔ انہیں اپنی اولاد کی طرح جا ہے تھے۔ انہیں اپنی اولاد کی طرح جا ہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق ڈاٹیٹر بھی اپنی فلافت کے ایام میں ام ایمن کی زیارت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ش

<sup>🛈</sup> أسدالغابة :91/99.

5



# ولادت بإسعادت



آپ ما الله تعالی کی ولادت باسعادت نه صرف انسانوں کے لیے بلکہ الله تعالیٰ کی پوری مخلوقات کے لیے باعث رحمت و سعادت تھی۔ آپ ما لی والدہ ماجدہ آ منہ بنت وہب بیان کرتی ہیں: جب آپ ما لی الله علیہ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روش ہو گئے۔ اوان کسریٰ کے چودہ کنگورے گر گئے۔ مجوس کا آتش کدہ محندا ہو گیا۔ بحیرہ ساوہ خشک ہو گیا اور اس کے اردگرد کے گر جے منہدم ہو گئے۔ ا

آپ سُلُیْظِ کے والد کا نام عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم تھا وہ ہاشی اور قریش تھے۔ کا کنات کے افضل ترین قبیلہ سے تعلق تھا۔ ان کے جد امجد حضرت

عنقرالسيرة للشيخ عبدالله بص: 12.

مختصر السيرة للشيخ عبدالله، ص: 12 ليكن اس روايت مين كلام ہے۔

#### www.KitaboSunnat.com

### ولادت بإسعادت

اساعیل طینا بن ابراہیم خلیل اللہ طیار تھے۔ پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی جناب عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ ان کا نسب نہایت پا کیزہ تھا۔ زمانۂ جاہلیت میں بھی اس گھرانے میں کوئی بچہ نکاح کے بغیر پیدانہیں ہوا وعبداللہ اپنے والدعبدالمطلب کے سب سے جھوٹے اور سب سے لاڈلے صاحبزادے تھے۔عبدالمطلب کے سب سے جھوٹے اور سب سے لاڈلے صاحبزادے تھے۔عبدالمطلب کے دس سٹے تھے۔

باپ کو یوں تو ساری اولا دسے محبت ہوتی ہے گرعبدالمطلب کوعبداللہ سے غیر معمولی محبت تھی۔ معمولی محبت تھی۔ معمولی محبت تھی۔ جب عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال ہوئی تو ان کی شادی عرب کی نہایت معزز ومحترم خاتون آ منہ بنت وہب بن عبد مناف سے کر دی۔ بیقریش خاتون تھیں ان کے والد بنوز ہرہ کے سردار تھے۔

اللہ کے رسول من اللہ اللہ علیم پیدا ہوئے۔ اپنے والد کا بیار، محبت اور شفقت نہ پاسکے۔ مگر براہ راست ساوی مگرانی میں ایک بڑے کام، ایک بڑی ذمہ داری کے لیے آپ منافیظ کی بجین سے تربیت کی گئے۔ کا نئات کی افضل ترین شخصیت منافیظ کا جمال جہاں تاب 9 رہے الاول کو بمطابق پیر 20 اپریل 571ء کے دن صبح صادق کے وقت اس دنیا میں طلوع ہوا۔ واقعہ فیل کو پچاس دان گزر چکے تھے۔ ولادت کے وقت اس دنیا میں طلوع ہوا۔ واقعہ فیل کو پچاس دان گزر چکے تھے۔ ولادت شعب بنی ہاشم میں ابو طالب کے گھر ہوئی۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہائش کی والدہ شفانے داید کے فرائض انجام دیے۔

ولادت کے بعد آپ سا گھا کی والدہ نے دادا کی خدمت میں بوتے کی خوشخری بھوائی۔ داداعبدالمطلب خوشی سے پھو لے نہ سائے۔ بوتے کو گود میں لیا،

<sup>1</sup> البداية والنبلية: 270/2.

### ولادت باسعادت 🦟

خانہ کعبہ پہنچ اور وُنیا کے مسعود ترین نومولود کی فلاح کے لیے اللہ تعالی کے حضور دعا کی ،اس کا شکر ادا کیا۔ بڑی محبت سے ''محمہ'' نام تجویز کیا۔ آپ کے اور بھی بہت سے نام ہیں جن میں ''احمہ'' زیادہ مشہور ہے۔ حدیث شریف میں عاقب (سب سے پیچھے آنے والا) حاشر (جن کے قدموں پر مخلوق کو حشر میں اکٹھا کیا جائے گا) ماحی (کفر وشرک کو مٹانے والا)۔ اور دیگر نام بھی آئے ہیں۔ کنیت بڑے بیا کی نام پر ابو القاسم خلائی مھی۔ سبحان اللہ! محمد مظافی کتنا پیارا نام ہے۔ اس کے معنی ہیں: دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ <sup>(1)</sup> شاعر اسلام سیدنا حسان بن ثابت بڑا تھی۔ کیا خوب کہا ہے ۔

وَشَقَ لَهُ مِنِ اسْمِهٖ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهٰذَا مُحَمَّدُ

"الله نے اپنے رسول ما گھ کی عزت بڑھانے کے لیے ان کا نام اپنے نام سے نکالا، چنانچ عرش والا "محمود" ہے تا چیمر" محمد" ہے۔" ®

عربوں کے ہاں حرب ،صحر ،حمزہ ،طلحہ جیسے نام مشہور تھے۔مگریہ اللہ کی قدرت اس کی شان اوراُسی کی مرضی تھی کہ نام مبارک'' محمد شاھیتے'''رکھا گیا۔

اور بلاشبہ اس کا مُنات میں جتنی تعریف اور جتنا چرچا محمد منافظا کے بے مثل محاسن کا ہوا ہے اتنا کسی اور بشر کانہیں ہوا۔

البداية والنهاية: 2/266-267.

② البدلية والنهابة: 279/2، وسل الهدى والرشاد: 1/408.

#### www.KitaboSunnat.com

### ولادت بإسعادت حر

خانہ کعبہ کے سائے تلے عبدالمطلب کے لیے ایک قالین کا نکڑا بچھا دیا جاتا تھا جس پر احترامان کے سواکوئی دوسرانہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن چھوٹی می عمر میں محمد سلاھیا آئے اور آکر قالین پر بیٹھ گئے۔ سردار عبدالمطلب کی اولاد نے اٹھانا چاہا۔ انھوں نے انکار کیا۔ دوبارہ بیٹھ گئے۔ انھوں نے پھر منع کیا ، شدت اختیار کی ، ادھر عبدالمطلب نے دکھ لیا۔ اولاد کومنع کیا کہ اس مبارک بچے کو نہ اٹھاؤ۔ ®اور بیاختیار کہنے گئے:

وَالْبَيْتُ ذُوالُحُجُبِ وَالنَّصُبِ وَالشَّهُبِ

إِنَّ الْبَنِي هَذَا السَّبَ مِنَ السَّبَبِ

"" ير گھر پردول والا ، مرتبے اور جاہ والا ہے۔ اس کی عظمت کے اسباب
میں سے ایک سبب میرا یہ بیٹا بھی ہے۔ " 
اللہ سبب میرا یہ بیٹا بھی ہے۔ "



البداية والنهاية: 294/2.

<sup>🔊</sup> رحمة للعالمين من 21.



اہل عرب اپنے بچوں کوشہری کثافتوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے تا کہ جسم طاقتور رہے اور اعصاب مضبوط ہوں نیز بچپن ہی سے خالص اور فصیح عربی زبان سیھے لیں۔ اللہ کے رسول مُلْقِیْمُ کَانَات میں سب سے بڑھ کر قادر الکلام تھے۔ خطاب فرماتے تو فصاحت و بلاغت کے گوہروالماس گنا دیتے تھے۔ آپ سے بہترکوئی خطیب نہ تھا۔ وہ بلاتر دد رکے بغیر گھنٹوں لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ ججۃ الوداع کے موقع پر ایک لاکھ سے زیادہ افراد سے خطاب فرمایا۔ صحابۂ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے خیموں میں سے تھے تمام افراد تک آپ کی آواز پہنچی اور سب نے خطبہ ساعت کیا۔

ایک مؤرخ کہتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ بالعموم دیبات میں پیدا ہوئے۔ان کی تربیت بھی عموماً شہروں کی بجائے دیبی علاقوں میں ہوئی۔ آزاد فضا'



# بنوسعد كى فضاؤل ميں ج

شفاف ہوا، اور صاف ستھرے ماحول كا اپنا مزا ہے۔ اللہ كے رسول ماليام كى یرورش بنوسعد میں ہوئی ۔ طائف کے قرب و جوار کا علاقہ اس لحاظ سے تاریخی علاقہ ہے کہ اللہ کے رسول مُناتِیمٌ نے اپنا بحیین یہاں بسر فرمایا ہے۔حلیمہ سعدیہ بنت الى ذؤيب بنوسعد كى كچھ عورتول اور خاوند كے ساتھ مكه آئيں تاكه دودھ یلانے کے لیے بچہ حاصل کریں۔تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچیل گیا۔ حلیمہ سے محمد کو دودھ پلانے کے لیے کہا گیا مگر انھیں ایسے امیر گھر انوں کے بچوں کی تلاش تھی جہاں سے اچھا معاوضہ مل سکے۔ حلیمہ نے سوچا کہ ایک بیتیم کے گھر والے کیا معاوضہ دیں گے۔ یہی وجی تھی کہ کوئی عورت اس بچہ کو گود لینے برراضی نہ تھی۔ قافلہ کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا اور کہا کہ مجھے خالی ہاتھ واپس جانا احیمانہیں لگ رہا۔ کیوں نہ میں جا کر اس میتم بجد کو لے آؤں؟۔شوہرنے کہا: کوئی حرج نہیں۔ممکن ہے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت دے دے، چنانجہ حلیمہ نے محمد ٹاٹیٹل کواپنی گود میں لے لیا۔ <sup>®</sup>

58

<sup>1</sup> البداية والنهاية: 286/2.

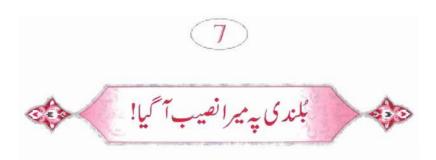

امان حلیمہ سعد یہ بیان کرتی ہیں: ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میری گدھی خستہ حال سے سے ہی جھے رہتی تھی۔ آ ہستہ آ ہستہ چلتی تھی۔ قافلے میں سب سے ہی جھے رہتی تھی۔ مگراب اس کی شان ہی نزالی ہوگئ۔ اللہ کی قسم! وہی مریل گدھی جو پہلے دھیمی دھیمی چلتی تھی، اب سمارے قافلے کو ہی چھے چھوڑ کر آ گے نکل گئی اور کوئی سواری اس کی برابری نہ کر سکی۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیس: اوابو ذویب کی بیٹی! اری یہ کیا ہوگیا؟ یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ کہیں سواری تو نہیں بدل گئی؟۔ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سواری نہیں سوار بدل گیا تھا۔ امان حلیمہ بیان قارئین کرام! اصل بات یہ تھی کہ سواری نہیں سوار بدل گیا تھا۔ امان حلیمہ بیان کرتی ہیں ہمارے علاقے بنوسعد میں قبط سالی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کی زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ کنگال اور قبط زدہ ہوگا۔ مگر میری بکریاں چرنے جا تیں تو واپسی پر بہت آ سودہ حال اور دودھ سے بھر پور واپس آتی تھیں۔



# الندى پديرانصيب آگيا!

میرا اپنا بچہ بھوک ہے اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھرسونہ کتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچہ کے لیے دودھ ہوتاتھا۔ گر جب میں محمد کو لے کر آئی اور اے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر جاہا شکم سیر ہوکر دودھ پیا۔اس کے رضاعی بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے۔میرا خاوند اومٹی کا دودھ دو بنے گیا تو اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے خوب آ سودہ ہوکر پیا۔ ضبح ہوئی تو میرا شوہر کہنے لگا: حلیمہ! خدا کی قتم! تم نے بڑی بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ <sup>®</sup> الله كے رسول ظافیح كے رضاعي والد كا نام حارث بن عبدالعزى تھا۔ ان كى کنیت ابو کبشه تھی۔ سرداران قریش اللہ کے رسول ما الله کو بعد از رسالت مذاق اور تحقیر کے طور پر ابن الی کبشہ کہتے تھے۔ 3 جب اللہ کے رسول طابعی نے صلح حدیدیے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط ارسال فرمائے تو ان میں روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھا۔ جس میں اے اسلام لانے کی دعوت دی تھی اور نہ ماننے کی صورت میں وعید سنائی تھی۔ جب آپ مٹائیٹم کا مکتوب گرامی اس کے پاس پہنچا تو كهرام مج كيا۔ مرقل نے اے اپنے ليے چينج تصور كيا اور اپنے وزراء ، امراء ، یا دری اور دانشور اکٹھے کیے۔ ان ہے مشورہ کیا اور ابوسفیان جو تجارت کی غرض ے وہاں موجود تھا اس سے محد رسول الله علي كے بارے ميں كم وبيش دس سوالات کے۔ ابوسفیان دربار سے نکا تو کہنے لگا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْن أَبى

<sup>1</sup> البداية والنهاية: 286/2.

<sup>@</sup> الإصابة: 4/165.

#### www.KitaboSunnat.com

# الله المندى يدميرانفيب آگيا!

جب آپ ناپین کی عمر مبارک دوسال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ چھڑادیااور آپ مُنَاتِیْجُ کومکہ لے آئیں۔ والدہ ماجدہ سے ملاقات کرائی۔ جن برکات کا ظہور وہ اس بیجے کے دم قدم ہے و مکیر چکی تھیں ان کی بنا پراُن کی خواہش تھی کہ بچہ کچھ مدت اور ان کے پاس رہے، چنانچہ انھوں نے سیدہ آ منہ سے درخواست کی کہ بيچ كوميرے ياس بى رہنے ديں تاكه ذرامضبوط ہوجائے۔ مجھےاس كے بارے میں مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔غرض امال حلیمہ کے اصرار پر بیجے کو واپس بنو سعد میں لے جانے کی اجازت مل گئی۔ امال حلیمہ کہتی ہیں کہ دیگر بچوں کے مقابلے میں محمد خاصے مضبوط اور توانا ہو چلے تھے۔ اس دوران آب اینے ایک رضاعی بھائی عبدالله اور دو بہنول اليم اور شيما (شيما كا نام حذافه يا جذامه تھا) كے ساتھ بكريال چراتے رہے كه ايك دن براعظيم واقعه رونما ہوا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک ولائن سے مروی ہے کہ حضرت جبریل ملیلا تشریف لائے۔ آب مَا لَيْهُ بِيون كے ساتھ كھيل رہے تھے كہ جريل مليلانے آپ مُلَقِظ كولٹايا۔ سینہ چاک کر کے دل نکالا ، پھر دل ہے ایک لوٹھڑا نکال پھینکا اور کہا: یہ شیطان کا حصدتها، پھردل کوایک طشت میں زمزم کے یانی ہے دھویا اور جوڑ کرد وبارہ اس کی جگہ پرنصب کر دیا۔اب شیطان آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا۔ دوسرے

۳ صحيح البخاري، حديث: 7.



# بندى پەمىرانفىب آگيا!

بچوں نے جب حلیمہ کو واقعہ بتایا وہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ آپ ملی آ کا رنگ فق تھا۔ اس واقع کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انھوں آپ ملی کا آپ ملی کا دیا۔ کی والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ آپ چھ سال کی عمر تک والدہ ماجدہ ہی کے ماس رہے۔ ا

آپ ما ایندائی زندگی اور بچین بڑے بجیب وغریب اتفاقات میں گزرا۔ والد کی شکل تک نه دیکھی جب ذرا بڑے اور سمجھ دار ہوئے تو والدہ چل بسیں۔ آب داداعبدالمطلب نے آپ کی پرورش شروع کی۔ بڑی محبت سے پالا مگر آٹھ سال کے ہوئے تو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ آب چچا ابوطالب نے کفالت کی ذمہ داری سنجالی مگر جب مشکل ترین دور شروع ہوا تو وہ بھی انتقال کے کفالت کی ذمہ داری سنجالی مگر جب مشکل ترین دور شروع ہوا تو وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان کے اُٹھ جانے کے معا بعد دکھ اور سکھ کی ساتھی اپنی جان اور مال کر گئے۔ ان کے اُٹھ جانے خد بجۃ الکبری نے بھی جنت الفردوس کی راہ لی۔ آب بعض علاء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے اپنے سوا تمام سہارے بعض علاء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے اپنے سوا تمام سہارے ختم کر دیے۔ صرف رب العزت کے ساتھ تعلق اور اس کا سہارا باتی رہ گیا۔

① تصحیح مسلم، حدیث: 162 ، والبدایة والنهایة: 287/2.

مخضر السيرة للشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوباب ،ص:18.

مخقرالسيرة للشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوباب من 21.

ألضا ص:21.

مخضر السيرة للشيخ عبدالله بن محد بن عبدالوباب من:152.



مدیند منورہ میں بنونجار بڑا مشہوراورا ہم قبیلہ تھا۔ یہ اللہ کے رسول منافی کے پردادا والد کے نصیال تھے۔ اب ہم ذرا پیچھے بلٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول منافی ہی کے پردادا ہشم بن عبد مناف جن کی نسبت سے آپ ہاشمی کہلاتے ہیں ،ایک مرتبہ تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پنچ تو وہاں بنونجار کی ایک نیک نام خاتون سلمی بنت عمرو سے شادی کرلی۔ پچھ دیر وہاں تھہرے اور یبوی کو حالت ممل میں میکے ہی میں چھوڑ کرشام روانہ ہو گئے اور فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمی کے ہاں بچہ بیدا ہوا۔ بچ کے سرکے بالوں میں سفیدی تھی، معروف ہوا۔ بی کے سرکے بالوں میں سفیدی تھی، معروف ہوا۔ بی کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبی بچہ آگے چل کر عبدالمطلب کے نام سے معروف ہوا۔ بی اللہ کے دادا محترم شے۔ جب اللہ کے رسول منافی ہم حد جب اللہ کے رسول منافی ہم حد جب اللہ کے داول مئی ہم حد جب اللہ کے داول میں حمائل معروف ہوا۔ بی اللہ کے مربے گئے تو انصار کے قبائل تلوار یں حمائل

السيرة النوية لا بن بشام: 1/137-138.

# وحت عالم كي أنوشيق والده كي مرقد پر

کیے اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ان میں آپ کا نتھیالی قبیلہ بنونجار پیش پیش تھا۔جس جگہ آج مسجد نبوی ہے یہ بنونجار کا محلّہ تھا۔حضرت ابو الوب انصاري كاتعلق بهي اسى قبيله سے تھا۔ ١٥ ت سِ مُنافِيْن كى والده آب مُنافِيْن كو اینے نصیال سے ملانے اور اینے متوفی شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے اپنی خادمہ ام ایمن اوراینے سر پرست عبدالمطلب کی معیت میں کوئی یا نچ سوکلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ وہاں ایک ماہ قیام رہا۔ واپسی ہوئی تو راستے میں بیار ہو گئیں۔ اور ابواء نامی بہتی میں پہنچ کر رحلت فر ما گئیں۔® بعد میں اللہ کے رسول شائی جب ابواء سے گزرے تو اللہ تعالیٰ سے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی۔ جو عطا کی گئی۔ آپ خود بھی روئے اور جو ساتھ تھے وہ بھی روئے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہ والفظاسے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سَلَيْنَ ﴿ فِي ارشاوفر مايا: (اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأمِّي فَلَمْ يُؤذَنْ لِي واسْتَأَذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فأذِنَ لِي)\_

''میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی اجازت چاہی تو اجازت جاہی تو جہ اجازت کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔'' ®

مخضر سيرة الرسول ، ص: 229 ، والرحيق المختوم 241,240.

<sup>2</sup> السيرة النبوية لا بن بشام: 1/168.

<sup>3</sup> صحیح مسلم، حدیث:976.

#### www.KitaboSunnat.com

# المراجة عالم كة نوشنق والده كم مرقد ر

 9





بعثت سے پہلے بھی اللہ کے رسول سالی کی زندگی بڑی متواضع اور سادہ تھی۔ انتہائی فاسد ماحول میں پلنے کے باوجود ان کی جوانی بے داغ تھی۔ جہاں گلی گلی شراب کشید کرنے کی بھٹیاں لگی ہوں، گھر گھر شراب خانے کھلے ہوں اس ماحول میں اس جدا گانہ امتیازی فطرت کے حامل فر دِفرید نے بھی شراب کا ایک قطرہ بھی میں اس جدا گانہ امتیازی فطرت کے حامل فر دِفرید نے بھی شراب کا ایک قطرہ بھی اپنی زبان کے نزدیک نہیں آنے دیا۔ انھوں نے شطرنج کے مہروں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ ان کے والد عبداللہ اس دنیا سے درہم ودینار چھوڑ کر رخصت نہیں ہوئے۔ کا گایا۔ ان کے والد عبداللہ اس دنیا سے درہم ودینار چھوڑ کر رخصت نہیں ہوئے۔ صرف پانچ اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک حبشیہ لونڈی چھوڑی۔ ان کا نام برکت اور کنیت ام ایمن تھی۔ یہی ام ایمن ہیں جضوں نے رسول اللہ ماٹھ آگھ کو گود برکت اور کنیت ام ایمن تھی۔ یہی ام ایمن ہیں جضوں نے رسول اللہ ماٹھ کو گود بین کھلایا تھا۔ آپ شالھ کے پاس کیڑوں کے زیادہ جوڑے نہ تھے۔ صرف ایک بین کھلایا تھا۔ آپ شالھ کے باس کیڑوں کے زیادہ جوڑے نہ تھے۔ صرف ایک جوڑا تھا جے دھوکر پہن لیتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کا جسم مبارک ریشم ودیباج

### کا ننات کی منفر دشخصیت 💎

ہے بھی زیادہ نرم و نازک تھا۔

حضرت انس بن مالک والنظ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول مالی اللہ سے مصافحہ کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کی قتم! میں نے اللہ کے رسول کی متھیلی کوریشم و دیباج سے بھی زیادہ نرم پایا۔ آپ مالی اللہ کی جسد اطہر سے نکلنے والے پسینہ کی تعریف میں حضرت انس فرماتے ہیں: اللہ کی قتم! میں نے اس کی خوشبو کستوری اور عبر یائی۔ اللہ کی قتم! میں نے اس کی خوشبو کستوری اور عبر یائی۔ اللہ کا اور عبر سے بھی عمدہ اور بہتر یائی۔ اللہ کا اور عبر سے بھی عمدہ اور بہتر یائی۔ اللہ کی اس کی خوشبو کستوری اور عبر سے بھی عمدہ اور بہتر یائی۔ اللہ کی اس کی خوشبو کستوری اور عبر سے بھی عمدہ اور بہتر یائی۔ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی خوشبو کستوری اللہ کی خوشبو کستوری اللہ کی خوشبو کستوری اللہ کی خوشبو کستوری کی کی خوشبو کستور کی کشتر سے بھی عمدہ اور بہتر یائی۔ اللہ کی خوشبو کستوری کی کشتر سے بھی عمدہ اور بہتر یائی۔

آپ سائیل کی کفالت والد کے بعد شفق چپا ابوطالب نے کی۔ وہ بھی مالدار نہ سے۔ بچپین میں ہر نبی کی طرح آپ سائیل نے بھی بکریاں چرائیں۔ نہایت معمولی اجرت کے عوض عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرائے رہے۔ اہل علم نے بکریاں چرائے کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ بکریاں چرائے سے دل میں نرمی، تواضع اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ اس سے لوگوں کی سیاست، اور معاملات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بہترین اور پاکیزہ کمائی ہے۔ اس میں کسی قتم کا دھوکا یا فراڈ شامل نہیں ۔ نہ اس میں کوئی سود کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کوغنی کر دیا۔ سور و کوفتی میں ارشاد ہوا:

﴿ اَلُهُ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَالْوى ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى ٥ وَوَجَدَكَ عَآلِلًا فَأَغْلَى ﴾ 
"كياس ني آپ كويتيم پاكر مُعكانانهين ديا اور آپ كو جويائ راه پاكر

① صحيح البخاري، حديث:3561، وصحيح مسلم، حديث:2330.

# ك كائنات كى منفروشخصيت ك

ہدایت نہیں دی اور آپ کوتنگدست یا کر تو نگرنہیں کر دیا۔''

امام ابن تیمیہ بیسی فرماتے ہیں: آپ نے 63 سال کی زندگی گزاری ۔
آپ سالی فرم کی نبوت کی سب سے اعلی ،ارفع اور بہترین دلیل ہے ہے کہ آپ نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ساری زندگی خیانت کے بھی مرتکب نہ ہوئے۔ بھی فخش گوئی نہیں کی۔ زبان پر کممل کنٹرول تھا۔ لسانِ مبارک سے بھی کوئی غلط بات نہیں تکا۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کی اعلیٰ عادات اور خصائل بڑے منفرداور بے مثل تھے۔ سے زمانہ جاہلیت کے انتہائی گراہ ماحول میں آپ کی بے مثال پاکیزہ زندگی دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جسے آپ سالی کا وجوداس کی بے مثال پاکیزہ زندگی دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جسے آپ سالی کا وجوداس کی بے مثال پاکیزہ زندگی دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جسے آپ سالی کا وجوداس خلمت کدہ میں چود ہویں کے جاندگی طرح جگمگار ہاہے۔





بچپن کی خصوصیات میں ایک خصوصیت آپ کی میہ بھی تھی کہ آپ دوسرے بچوں کی طرح حریص اور طماع نہ تھے۔ آپ بچین ہی سے قناعت پیند تھے۔ گھر کے دوسرے بچے جب مجمع کو بیدار ہوتے تو شکم سیری کی وجہ سے پریشان اور آلودہ چشم نظر آتے تھے'لیکن آپ کم خوری کے باوجود نہایت مسرور' بیدار مغز اور سرمگیں چشم دکھائی دیتے تھے۔

دنیائے اخلاق میں شرم وحیا بہت قیمتی چیز ہے اور بیاس خصلت کا نام ہے جو شرافت وانسانیت کی نظر میں معیوب چیز وں کورو کے۔سرکار دوعالم شائیا بھی بی شرافت وانسانیت کی نظر میں معیوب چیز وں کورو کے۔سرکار دوعالم شائیا بھیر سے شرم وحیا کے پیکر تھے روایات میں ہے کہ تعمیر کعبہ کے موقع پر جب آپ پھر اٹھا رہے تھے تو آپ کے پچا سیدنا عباس ڈاٹھا جو آپ سے صرف دوسال بڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ پھروں سے ان کے معصوم بھینج محمد شائیا کے مونڈ ھے



د ڪ پئين ڪ ۽

چھے جارہ ہیں۔ اس زمانے کے عربوں میں آج کل کے یورپ کی طرح برہنگی کوئی معیوب شے نہیں تھی۔ وہ تو خانہ کعبہ کا طواف بھی مادر زاد برہنہ ہو کر کرتے سے۔ اس وجہ سے سیدنا عباس والفوائے اپنے بھتیج پرترس کھاتے ہوئے ارادہ کیا کہ سرکار دوعالم طابق کی گئی کھول کران کے مونڈ ھے پرر کھ دیں تا کہ پھروں کے اٹھانے سے ان کے مونڈ ھے نہ چھلیں۔ لیکن اس کنواری عورتوں سے زیادہ با حیا اور شرمیلی فطرت والے بھتیج کے لیے آئی می برہنگی بھی نا قابل برداشت تھی۔ اور شرمیلی فطرت والے بھتیج کے لیے آئی می برہنگی بھی کا تعابل برداشت تھی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ابھی گئی کھلنے نہ پائی تھی کہ حضور طابق کی حالت غیر ہونے گئی اور ایک ایس اضطرائی کیفیت پیدا ہوگئی کہ سیدنا عباس بڑا تھ گھبرا گئے اور موری طور پرلنگی جوں کی توں باندھ دی۔

ایک اور موقع پر بچ کھیل رہے تھے۔ سرکار دو عالم طابقی فرماتے ہیں کہ میں کھیں وہاں موجود تھا۔ اس کھیل میں بچ پھراٹھا اٹھا کرایک جگہ ہے جانے لگے۔ پھراٹھا نے کے لیے انہوں نے اپنی لگیاں کھول لیس اور برہند ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی حضور ساتھ فی نے بھی لنگی کھو لئے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ سی غیبی شخص نے زور سے ڈانٹ کر کہا' دلنگی ہاندھو''حضور ساتھ فی کہ میں نے فورالنگی باندھ کی اور پھرا نی گردن براٹھانے لگا''۔ ہ

 <sup>&</sup>quot;سيرت ابن بشام" جلد 1" ص: 183 "" البداية والنهائي" جلد 2" ص: 450 وسيرت خاتم النهيين -



الله كرسول مَنْ يَعْيَمُ صحابه كرام كے ساتھ مرالظهر ان ميں تھے۔ فاقه كش صحابه ایک جنگل میں پہنچ کر پیلو کا کھل تو ڑ کر کھانے لگے۔ارشاد فرمایا: سیاہ کھل زیادہ لذیذ اورخوش ذا نقه ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے عرض کیا: آپ کو کیسے معلوم ہے؟ ارشاد فرمایا: پیمیرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عرض کی گئی: یارسول الله طابقہ ! کیا آ ہے بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا: ہاں کوئی ایسا نبی نہیں گذراجس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بچین میں جب آپ بنوسعد میں امال حلیمہ سعد یہ کے ہال مقیم تھے تو اس وقت

ایے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے بکریاں چرائیں۔ جب آپ طافی ورا بڑے ہوئے تو آپ نے مکہ مکرمہ میں بکریاں

چرائیں۔ چنانچہ بخاری شریف اور ابن ماجہ میں ہے کہ آپ ساتھ نے ارشاد فر مایا کہ کوئی نبی ایسانہیں گذراجس نے بحریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام نے

یو حصا کہ کیا آپ نے بھی؟

ارشاد فرمایا: بان میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرار بط کے عوض چرایا کرتا

# من گدبانی س

تھا۔ ① سیرت نگاروں نے قرار بط کا جومفہوم لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قرار بط بکر یوں کے دودھ کا وہ حصہ ہے جواللہ کے رسول مُثَاثِیْنَم ان سے اجرت کے طور پرلیا کرتے تھے جے ابوطالب کے اہل وعیال کے ساتھ بطور غذا استعال فرمایا کرتے۔

فتح الباری میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا: میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں اجیاد کے مقام پر چرایا کرتا تھا۔

انبیائے کرام کا بحریاں چرانا دنیا کی گلہ بانی کا مقدمہ اور تمہید ہوتی ہے۔ بحریاں چرانے میں گلہ بان کو ہر طرف نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ کیونکہ کچھ بحریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف ان کونظم و ضبط میں لانا بہت مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ پھر ان کو بھیڑیوں اور درندوں سے بچانا بھی گلہ بان کے فرائض میں ہوتا ہے۔ انبیاء کو چونکہ امت کا گلہ بان بننا ہوتا ہے۔ اور امت کی صلاح وفلاح کی فکر ہے۔ انبیاء کو چونکہ امت کا گلہ بان بننا ہوتا ہے۔ اور امت کی صلاح وفلاح کی فکر میں شب وروز سرگرداں رہنا ہوتا ہے۔ امت کے افراد بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے بھرتے ہیں۔ اور انبیاء کرام ان کو ادھر ادھر بھاگتے سے رو کتے ہیں۔ ان کو شیطان اور نفس کے بھیڑیوں اور ان کو شیطان اور نفس کے بھیڑیوں اور اور درندوں سے بچاتے ہیں۔ اس لیے بچپن میں ان سے بکریاں چروا کر ایک اور درندوں سے بچاتے ہیں۔ اس لیے بچپن میں ان سے بکریاں چروا کر ایک اور درندوں سے بچاتے ہیں۔ اس لیے بچپن میں ان سے بکریاں چروا کر ایک

اللہ کے رسول سُل ﷺ نے بحیبین اور جوانی میں بھی بکریاں چرا کیں۔ آپ نے کتنا عرصہ بکریاں چرا کیں۔ کسی روایت میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔

<sup>🛈</sup> صحيح بخارى: 2262. وسيرت خاتم النبيين -

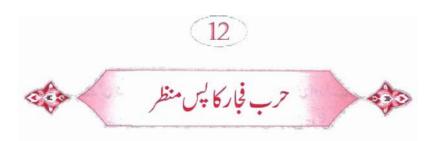

بعثت نبوی سے کم وبیش بیس سال پہلے کی بات ہے، چیرہ کا بادشاہ نعمان بن منذر اپنے در بار میں بیٹھا ہوا ہڑ اض بن قیس کنانی سے گفتگو کر رہا تھا۔ عکاظ (طائف) میں ہرسال بہت بڑا میلہ لگتا تھا جس میں نعمان بھی اپنا سامان تجارت بھی ایا سامان بحفاظت جیرہ بھی ایا کہتا تھا۔ اس نے کہا: ہڑ اض کیا یہ ممکن ہے کہ میرا سامان بحفاظت جیرہ (عراق کا علاقہ) سے عکاظ تک پہنچ جائے؟ کون شخص ہے جو مجھے راہ داری کی ضانت دے؟ ہڑ اض ہڑا ہڑ بولا اور کینہ پرورشخص تھا۔ اس نے کہا: بنو کنانہ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ نعمان کہنے لگا: مجھے صرف کنانہ کی نہیں تمام قبائل کی ذمہ داری لینے والاشخص جا ہے۔

مجلس میں عرب کا ایک اور بڑا سردار عروہ بن عتبہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ عروہ کا تعلق بنوقیس سے تھاجو ہوازن کی ایک شاخ تھے۔اس نے بادشاہ سے کہا: بادشاہ کی عمر دراز ہو، میں تمام قبائل: بنوقیس، اہل نجد اور تہامہ کی ذمہ داری لیتا ہوں۔

## حب المائيل مظر

برً اص نے بڑے غصے اور تعجب سے کہا:عروہ! کیاتم کنانہ کی بھی ذمہ داری لیتے ہو؟ اس نے کہا: صرف کنانہ کی نہیں، میں تو تمام لوگوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ بڑ اض کواس کا انداز پسند نہ آیا۔کینہ پروریہلے ہی تھا۔ جبعروہ وہاں ہے واپسی کے لیے نکلا تو ہڑ اض بھی تعاقب میں نکل کھڑا ہوا اور دوران سفر عروہ کو غافل یا کرفتل کرنا جاہا۔عروہ نے معذرت کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔اللہ کے لیے مجھے قتل نہ کرو۔ مگر بڑاض نے اُس کی ایک نہ سی اور اے قتل کر ڈالا۔ عروہ کے قتل سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا اورلڑائی شروع ہو گئی۔ قریش کنانہ کی شاخ تھے یہ بنوقیس کے مقابلے پر نکلے۔قریش کی قیادت ابوسفیان والنظاک والد حرب بن امیہ بن عبد شمس کے ہاتھ میں تھی۔لڑائی کے آغاز میں بنوقیس کا پلڑا بھاری تھا۔ مگر اختتام پر قریش جیت گئے۔ اس جنگ میں چونکہ حرم اور حرمت والے مہینے دونوں کی حرمت یامال کی گئی تھی، اس لیے یہ جنگ حرب فجار (نافر مانوں کی جنگ) کے نام ہے موسوم ہوئی۔ اللہ کے رسول مناتی اُ نے اس میں براہ راست شرکت تو نہیں فرمائی، بس اینے چیاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ سیرت نگاروں کے مطابق اُس وقت آپ طابقا کی عمر مبارک بیں برس کے قریب تھی۔لڑائی سے فارغ ہوئے تو سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر انتھے ہوئے اوراس کے دسترخوان پر کھانا کھایا۔اس کے گھر میں ایک ایبا تاریخ ساز معاہدہ ہوا جس کا تذکرہ سب سیرت نگاروں نے کیا ہے۔اس معاہدے کے نتیجے میں دونوں قبائل میں صلح ہوگئی۔<sup>(1)</sup>

و السيرة النوية لا بن مشام: 1 / 2 2 - 4 2 2 ، والروش الأنف: 1 / 3 18 - 1 2 3 ، والبداية والنباية والنباية علية الم 3 0 4,303/2.



حرب فجار کو چار مہینے گزر چکے تھے۔ یمن کے ایک شہر'' زبید'' کا تاجر سامان خرید تجارت لے کر مکہ آیا۔ مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا مگر قبمت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعداس زبیدی نے اچا تک بیت اللہ کے سامنے دہائی دی کہ مکہ شریف کے لوگو! عاص نے مجھ سے میری بیٹی بھی چھین کی سامنے دہائی دی کہ مکہ شریف کے لوگو! عاص نے مجھ سے میری بیٹی بھی چھین لی ہے اور میر کے مال کی قبمت دینے سے بھی انکاری ہے۔ اُس نے پہلے تو حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، مجمح اور عدی سے مدد کی درخواست کی مگر کسی نے بھی عاص بن وائل کی مخالفت کی حامی نہ بھری بلکہ الٹاز بیدی ہی کو دھرکانے گئے۔ وہ جبل ابو بن وائل کی مخالفت کی حامی نہ بھری بلکہ الٹاز بیدی ہی کو دھرکانے گئے۔ وہ جبل ابو فتیس پر چڑھ گیا اور بلند آ واز سے پھھ اشعار پڑھے جن میں اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی۔

الله کے رسول مناتیظ کے چیا زبیر بن عبدالمطلب نے دوڑ دھوپ کی ، لوگوں کو

## حرج طف الففول ج

توجہ دلائی کہ اس کا حق دلایا جائے، پھر عاص بن وائل کو مجبور کیا کہ اس کی بیٹی واپس کرے۔ اس نے کہا: یہ تو میری لونڈی ہے جو میس نے زبیدی سے اس کے مال کے ساتھ خریدی ہے۔ زبیدی بولا: میس بیت اللہ کی عظمت کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے جو اس نے اغوا کی ہے۔ شرفاء مکہ نے تحقیق کے بعد اس کا مال اور بیٹی واپس کرائی۔

آپ شگھ کے اس فرمان سے واضح ہے کہ عدل وانصاف کی ہرامیر وغریب کو فراہمی اسلامی معاشرے کے اولین مقاصد میں شامل ہے۔

البداية والنهاية: 2/306,305، والروض الأنف: 242/1-246 نيكن ال واقع ميں لڑكى كا ذكر تحقم
 قبيل كة وى اور نبية بن حجاج كة ورميان ماتا ہے۔





# صادق اورامين سَالِيَّا لِمُ كَاحْكِيمانه فيصله



نبوت سے پانچ سال پہلے کی بات ہے مکہ مکر مہ میں شدید بارشیں ہوئیں۔
بارش کی کثرت سے سلاب آ گیا۔ پانی حرم مکی میں داخل ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو بے حدنقصان پہنچا۔ خانہ کعبہ کی بھی وقت منہدم ہوسکتا تھا چنا نچے قریش کے بڑے سردار جمع ہوئے کہ کعبہ کی از سرنونغیر کی جائے۔خانہ کعبہ کی تغیر نو کے فیصلے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت اساعیل علیا ہی کے زمانے سے اس کی بلندی ویصلے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت اساعیل علیا ہی کے زمانے سے اس کی بلندی و ہاتھ تھی۔ اس پر چھت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ چوروں کو موقع مل گیا۔ انھوں نے اندر رکھا ہوا خزانہ چرالیا۔ اس وجہ سے بیت اللہ پر حجست ڈالنا ضروری سمجھا گیا۔ متفقہ فیصلہ ہوا کہ اس عظیم گھر کی تغییر کے لے صرف حلال رقم استعال ہوگ۔ متفقہ فیصلہ ہوا کہ اس عظیم گھر کی تغییر کے لے صرف حلال رقم استعال ہوگ۔ رنڈی کی کمائی ، سود کا مال اور ناحق کمایا ہوا مال ہرگز استعال نہ ہوگا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نئے سرے سے بنیادیں کھودی جا کیں ، اس لیے پرانی عمارت کا ضروری تھا کہ نئے سرے سے بنیادیں کھودی جا کیں ، اس لیے پرانی عمارت کا



# اورطائف نورتؤ حيدے جگمگا أٹھا

ڈھانا ضروری تھا۔ گرکسی میں اس کے آغاز کی جرأت نہتھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ہمت کی اور کمبی دعاؤں کے بعد میاوڑا چلانا شروع کر دیا۔لوگ اس اندیشے کا شکار تھے کہ اس پر ابھی کوئی آفت ٹوٹ بڑے گی مگر کافی انتظار کے بعد جب انھوں نے ویکھا کہ ولید کو کچھنہیں ہوا تو باقی لوگ بھی انہدام کے اس عمل میں شامل ہو گئے ۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کے ذمہ ایک حصدلگا دیا گیا۔ ''باقُوم'' نامی ایک رومی معمار تگران تھا۔ قریش کے پاس حلال مال کم پڑ گیا، لہذا انھوں نے شال کی جانب کعبہ کی لمبائی 6 ہاتھ کم کر دی اس کو قطیم یا حجر کہتے ہیں۔ دروازہ زمین سے خاصا اونچار کھا تا کہ جسے قریش حیا ہیں اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دیں۔ دیواریں جب پندرہ ہاتھ اونچی ہو گئیں تو اندر چےستون کھڑے کر کے حصیت ڈال دی گئی۔ مگر حصیت ڈالنے ہے قبل جب عمارت حجر اسود تک بلند ہوئی تو ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ بنو ہاشم تکواریں لیے آگئے۔انھوں نے کہا کہ حجراسود کوصرف بنو ہاشم اس کی جگہ پررکھیں گے۔

ادھر بنوحرب، بنوامیداور ان کے چپا زاد بھائی سو کے لگ بھگ افراد جمع ہوگئے۔ کہنے گئے کہ جمراسودہم رکھیں گے۔ بنوزہرہ اور بنوسہم میں اتفاق ہو گیا کہ جمراسود ہم رکھیں گے۔ بنوزہرہ اور بنوسہم میں اتفاق ہو گیا کہ جمراسود پر ہماراحق ہے۔ اسے ہم رکھیں گے۔ غرضیکہ سب لڑائی کے لیے تیارہو گئے، ادھر خالد بن ولید کا چپا امیہ بن مغیرہ کہنے لگا کہ کیوں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو؟ آؤسب مل کرکسی کو تکم بنالیت ہیں، پھرخود ہی تجویز پیش کی کہ تمھارا کیا خیال ہے باب بنی شیبہ میں سے جو سب سے پہلے داخل ہوہم اُسی کو اپنا تھم بنالیں

# 🥕 اورطائف نورتو حیدے جگمگا اُٹھا

جو وہ فیصلہ کرے اسے سب منظور کر لیں۔سب نے اس تجویز ہے اتفاق کیا۔ تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ اللہ کے رسول طائقا باب بنی شیبہ سے داخل ہوتے نظر آئے۔آپ سالھ ابھی خلعت نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔سب بیک وقت یکارے: صادق وامین آ گیا۔ بی محمد من فیلم میں، ہم ان کے فیصلہ سے راضی ہیں۔ جب وہ قریب آئے تو ان کوساری صورت حال بتائی گئی۔ آپ مٹائیل نے اپی چا در مبارک اتاری۔ زمین پر بچھائی۔ حجر اسود کو بکڑا۔ اُسے اُٹھا کر جا در کے درمیان رکھا۔ بنو ہاشم کو بلایا کہ بیہ کونہ تم سنجالو، بنوز ہرہ کو دوسری طرف کا کونہ بکڑایا، بنوامیہ تیسری طرف اور بنوتمیم چوتھی طرف کا کونہ سنجال کر کھڑے ہو گئے، پھر فر مایا: بنوکعب اور دیگر تمام دعویدار سب کے سب حیا در پکڑ کراٹھا کیں۔سب نے نہایت عزت واحترام ،محبت اور عقیدت سے حیادر کواٹھایا اور کعبہ کی طرف چل دی۔ جب حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو آپ ساتھ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اے اٹھایا اور اے اس کی جگہ پرٹکا دیا۔ وہ چبرے جوتھوڑ کی دیریہلے غصے ہے تمتما رے تھے، آنکھوں میں خون اُتر آیا تھا اور ہاتھوں میں تلواریں حیکنے لگی تھیں اب مسکرار ہے تھے۔ایک بڑی لڑائی اوعظیم فتنے کا سد باب ہو چکا تھا۔ایک صادق و امین دانشور اور قائدنے نہایت عمدہ فیصلہ کر دیا۔ ایک الیی شخصیت کا فیصلہ جس کا دامن کردار پھولوں ہے بڑھ کر معطر اور شبنم ہے زیادہ یا کیزہ تھا۔ جس نے بھی چوری نہیں کی جو بھی بھول کر بھی کسی خیانت کا مرتکب نہیں ہوا۔ <sup>®</sup>

السيرة الغوية الابن بشام: 224/1-234، و تاريخ الطيري: 213,212/2، وصيح البخاري، حديث:
 1582-1586، وفتح الباري: 5505-560.

# غار جراء

غار حراء بیت اللہ شریف ہے کم و بیش 5 کلومیٹر دور جبل نور کی چوٹی پر واقع ہے۔ جب حاجی منٹی کو جاتے ہیں۔ تو منی سے بچھ پہلے یہ پہاڑ ان کے بائیں ہاتھ نظر آتا ہے۔ غار کا رخ قدرتی طور پر کعبے کی سمت ہے۔ اس کا راستہ اتنا دشوار گزار ہے کہ طاقتور اور تنومند نو جوان بھی وہاں پہنچتے بھک جاتا ہے۔ یختصر ساغار ہے جس کا طول تقریباً کہ میٹر اور عرض ڈیڑھ میٹر کے قریب ہے۔ بیختصر ساغار ہے جس کا طول تقریباً کہ میٹر اور عرض ڈیڑھ میٹر کے قریب ہوگئ تو آپ وہاں تشریف کے جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول مٹائیٹی کی عمر شریف چالیس برس کے قریب ہوگئ تو آپ وہاں تشریف لے جاتے۔ آپ کے ہمراہ پائی اور ستو ہوتے۔ بعض اوقات حضرت خدیجہ بھی آپ ٹائیٹی کی مراہ جاتیں اور قریب ہی کئی جگہ موجود رہتیں۔ آپ مرائی کا رہیں قیام فرماتے۔ آئے جانے والے مسکینوں اور مسافروں کو رمضان بھراس غار میں قیام فرماتے۔ آئے جانے والے مسکینوں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے۔ اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔

حضرت سیدہ عائشہ ڈی ڈائٹ فرماتی ہیں کہ پھر خلوت آپ کومحبوب بنا دی گئی۔ اور آپ غار حراء میں جا کر خلوت گزیں ہوتے۔ آپ اللہ کی یاد اورغور وفکر میں مشغول رہتے۔ سیرت نگاروں نے اسے تحث کا نام دیا ہے جس کا مفہوم اور



## والمراء عاراء

مطلب گوشہ نشینی' تعبد' یعنی عبادت کرنے اور گناہوں سے بیچنے کے ہیں۔ بعض نےغور وفکر اور عبرت یذیری کے بھی معانی بیان کیے ہیں۔

آپ نے عبادت کے اس طریقہ کوغور وفکر اور یادالہی کے لیے بہترین ذریعہ سمجھا۔ غارحراء کے اس خلوت کدہ میں آپ اس حقیقت کے متلاثی تھے جواس سے قبل آپ کوکہیں نہل سکی تھی۔اس حقیقت کے ذرائع میں آپ کی نظر کے سامنے بیہ وسيع وعريض عالم تھا۔ اوپرنظر اٹھا کر دیکھتے تو صاف و شفاف نیلگوں آ سان نظر آتا۔ دن کو آفتاب اپنی کرنیں اس کا ئنات پراٹا تا۔ رات کو جھلملاتے تارے اور جاند کی جاندنی صحراء پر پھیل جاتی آپ کا ئنات کے مشاہداوراس کے بیچھے کار فرما قدرت نادرہ برغور فرماتے ۔ اللہ کے رسول سُکھیے کو اپنی قوم کے شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا۔ آپ کے سامنے کوئی واضح راہ اور معین طریقه نه تها جس پرآپ اطمینان اورانشراح قلب کے ساتھ روال دوال ہو سکتے۔ الله کے رسول منتیج کی بیتنهائی پیندی بھی درحقیقت الله تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصیتھی۔اللہ تعالیٰ آپ کوایک آنے والے عظیم الشان کار خیر کے لیے تیار کررہا تھا۔ آپ کورویائے صادقہ کے ذریعے بشارات دی جاتیں۔روایات میں ہے کہ آپ رات کو جوبھی خواب دیکھتے۔ بیدار ہونے کے بعد صبح کی روشنی کی طرح اس کی صاف وشفاف تعبیر ظاہر ہوجاتی ۔ 🛈

صحیح بخاری حدیث: 4 \_ والرحیق المختوم \_



نبی کریم طالبیل کی دعوت کے ابتدائی ایام ہی میں ضاد از دی مکد آیا۔ یہ یمن کا باشندہ تھا اور سارے عرب میں جنز منتر کے ذریعے علاج کے لیے مشہور تھا۔ جب اس نے سنا کہ محمد طالبیل پر جنات کا اثر ہے تو اس نے قریش سے کہا: میں محمد طالبیل کا علاج منتر سے کرسکتا ہوں۔ یہ نبی طالبیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: (محمد طالبیل ) آؤ میں تمھارا علاج کر دوں۔ مگر آنخضرت طالبیل نے اس کی فضول بات کا جواب دینے کی بجائے ذیل کا خطبہ پڑھنا شروع کیا:

(إنّ الحمدَ لله ، نَحْمدُهُ ونستعينه، من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يُضلِلُ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ)

"سب تعریف اللہ کے واسطے ہے، ہم اس کی نعمتوں کاشکرادا کرتے ہیں اور

82

# مقدر کے کندر

ہرکام میں اس کی اعانت چاہتے ہیں، اللہ جے راہ دکھلا دے اسے کوئی گراہ نہیں کر سکتا اور جے وہی رستہ نہ دکھائے اس کی کوئی رہبری نہیں کرسکتا ۔ میری شہادت یہ ہے کہ اللہ کے اللہ کے ساکوئی شریک نہیں ۔ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہے' (أَمَّا بَعْدُ) میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد شَاہِیْ اللّٰہ کا بندہ اور رسول ہے' (أَمَّا بَعْدُ) "اس کے بعد مدعا یہ ہے۔'

صاد نے بس اتنے ہی ارشادات سنے تھے کہ جھوم اُٹھا اور بولا: یہی کلمات پھر
سنا دیجے۔ دو تین دفعہ اس نے یہی کلمات توجہ سے سنے اور بے اختیار بول اٹھا:
میں نے بہت سے کا بن دیکھے، ساحر دیکھے اور شاعروں کو سنا ، لیکن ایسا کلام تو میں
نے کسی سے بھی سنا ہی نہیں۔ یہ کلمات تو ایک اتھاہ سمندر جیسے ہیں۔ اے
محمد (طافیۃ ا) اللہ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا ہے تا کہ میں اسلام پر آپ طافیۃ کی
بیعت کرلوں۔ 
اللہ عیدے کرلوں۔ ا

خالد بن سعید بن عاص بن امیہ اپنے سب بھائیوں سے پہلے مسلمان ہوئے۔ان کے آغاز اسلام کا قصہ یوں ہے کہ انھوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت وسیع وعریض آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں اور کوئی اس میں انہیں دھکیل رہا ہے جب کہ رسول اللہ شائی آس کی کمرتھا ہے ہوئے ہیں۔ وہ گھبرا کر نیند سے بیدار ہوئے اور بولے: واللہ! بیخواب سچا ہے۔ بیخواب ابو بکر ڈاٹھ کے سایا۔انہوں نے کہا: اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ یہ حضرت محمد رسول

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، حديث:868.

# مقدر کے متدر کے

میں داخل ہو جا کیں گے اور اسلام آپ کوآ گ میں داخل ہونے سے بچالے گا (جبکہ آپ کا والداس آگ میں گر رہا ہے)، پھران کی رسول الله مُلَيْنَ سے محلّہ اجیاد میں ملاقات ہوئی۔عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کس بات کی دعوت ويت جير \_ آپ اللي ان فرمايا: "مين آپ كوالله وحده لا شريك كى توحيدكى طرف دعوت دیتا ہوں اورمحمد رسول الله ﷺ کی رسالت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بتوں کی پرستش ترک کر دو۔ وہ سنتے ہیں نہ د کھتے ہیں، نہ ہی نفع ونقصان کے مالک ہیں، نہ وہ اپنی بوجا کرنے والوں کو پہچانتے ہیں۔'' بیہن کر خالد جائیڈ نے کلمہ کو حید پڑھا اورمسلمان ہو گئے۔ والد کو ان کے اسلام کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ انہیں تلاش کر کے لایا۔ پخت ڈانٹ ڈیٹ کی اور نہایت غصے سے کہا: واللہ! اب ہم تہمیں کھانانہیں ویں گے۔ خالد نے کہا: آپ نہ ویں گے تو الله تعالیٰ مجھے اینے پاس سے رزق عطا فرمائے گا۔ وہ یہ کہہ کررسول الله طَافِيْقِ کی خدمت میں چلے آئے۔

<sup>1</sup> أسدالغابة: 1/125,124/2.



نبوت کے پانچویں سال کے وسط کی بات ہے، کافروں کے ظلم وستم میں بے تعاشا اضافہ ہو گیا۔ جوروستم کا سلسلہ نبوت کے چوشے سال سے شروع ہوا تھا جو دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا دوبھر ہو گیا۔ اور وہ اس اذیت ناک صورتِ حال سے نجات کی تدابیر سوچنے لگے۔ ہمسایہ ملک حبشہ کا بادشاہ اصحمہ ایک عادل حکمران تھا۔ اُس کا لقب نجاشی تھا۔ وہاں رعیت پر کوئی ظلم بادشاہ استہ نہیں ہور ہا تھا۔ اللہ کے رسول شاہ ہے ساتھیوں پرظلم برداشت نہیں ہور ہا تھا۔ یہ طلم وستم صرف فقراء اور مساکین ہی پر نہ تھا بلکہ کھاتے پیتے گھرانے بھی اس کی زد میں تھے۔ اللہ کے رسول شاہ ہے نہیں ہی پر نہ تھا بلکہ کھاتے پیتے گھرانے بھی اس کی زد میں تھے۔ اللہ کے رسول شاہ ہے نہیں ہی تھا۔ یہ کھا تے بیتے گھرانے بھی مکہ کی زد میں تھے۔ اللہ کے رسول شاہ ہے تا کہ وہاں امن وسکون سے رہ سکو۔

حبشہ کی سرز مین اہل مکہ کے لیے اجنبی نہ تھی ۔ قریش کے لوگ و ہاں تجارت کے



تبلی جرت

لیے جایا کرتے تھے۔ جزیرہ عرب میں حبشہ ایک تجارتی مرکز کی حیثیت ہے معروف تھا۔امام طبری فرماتے ہیں کہ حبشہ کو ہجرت کا ایک سبب پیجھی تھا کہ حبشہ کی سرزمین قریش کے لیے تجارت کا مرکز تھی۔ وہاں امن و امان تھا۔ ایک عادل حکمران تھا۔ابن عبدالبرنے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول مُلْقِیْنَ جب شعب الی طالب میں مقیم تنصقو مسلمانوں کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جا ئیں۔ جبکہ ابن حبان نے لکھا ہے کہ قریش سردیوں کے موسم میں تجارت کے لیے حبشہ جاتے تھے۔ چنانچەرجىب 5 ہجرى میں صحابہ كرام ڈائٹۇ كى پہلى جماعت نے حبشہ كى جانب ہجرت کی۔ اس جماعت میں بارہ مرد اور چارعورتیں تھیں۔ جن میں اللہ کے حضرت رقیہ ڈاٹھا بھی شامل تھیں۔اس قافلے کے امیر حضرت عثمان بن عفان ڈاٹھؤ تھے۔ امام ابن کثیر بھی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان بن عفان اپنی بیوی رقیہ والله اسمیت جرت کر کے حبشہ چلے گئے اور اللہ کے رسول مالیکا کو خاصے عرصے تک ان کی خیریت و عافیت کی خبر معلوم نہ ہوسکی۔ احیا نک ایک دن ایک قریش عورت نے آ یہ تا ایک کو بتایا کہ میں نے آ پ تا ایک داماد کو اہل وعیال سمیت دیکھا ہے آپ ساتھ نے نوچھا: تم نے انہیں کس حالت میں دیکھا؟ اس خاتون نے بتایا: میں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کو گدھے پرسوار کیے لیے جارہے ہیں۔ بیسُن کر اللہ کے رسول مُلاہیم نے ان کے لیے دعا فر مائی کہ اللہ ان کا حامی و

ناصر ہو۔حضرت ابراہیم اور حضرت لوط شائلاً کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے

# ميل جرت حرت

الله کی راہ میں ہجرت کی۔

رات کے اندھیرے میں چیکے سے نکل کر کچھ پیدل اور کچھ سوار افراد کی اس جماعت نے بحر احمر کی بندرگاہ شعبیہ کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی کشتیاں موجود تھیں۔ وہ روانہ ہونے ہی والی تھیں۔ نصف دینار فی کس کشتی کا کرایہ طے ہوا اور وہ انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو پتا چلا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا مگر جب وہ ساحل سمندر تک پہنچ تو کشتیاں روانہ ہو چکی تھیں، اس لیے انہیں نامراد واپس آ نا پڑا۔ یہاں یہ حقیقت ذہمن شین وئی چاہیے کہ اسلام کے فدائی ہرقتم کی تکلیف جھیل سکتے تھے اور ان کا پیانۂ صبر لبریز ہونے والانہیں تھا لیکن حالات اس قدر دُشوار ہو گئے تھے کہ مکہ میں رہ کرفرائض اسلام کا آزادی سے بجالانا ناممکن ہوگیا تھا۔

عالم یہ تھا کہ اس وقت حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آ واز سے قر آ ن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھا اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ فرض ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا، وہ باز نہ آئے۔ حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوکرسورہ رحمٰن کی تلاوت شروع کی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے منہ پر طمانچے مار نے شروع کیے، انہوں نے مشرکوں کے طمانچوں کی پروانہ کی۔ جہاں تک قر آن پڑھنا چاہتے تھے، پڑھ کر بی دم لیا۔ واپس گئے تو اس حال میں تھے کہ چہرے پر زخمول کے نشان لیے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر راتھ کا واقتدار میں دیگررؤ سائے قرایش سے کم نہ تھے لیکن وہ بھی اس قدر مجبور تھے کہ بلند

# و کیل جرت ص

آ واز ہے قرآ ن نہیں پڑھ سکتے تھے۔

اس کے علاوہ ہجرت سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی مطلوب تھا کہ جوشخص اسلام لے کر جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعاعیں خود بخود بھیلتی چلی جاتی تھیں۔ غرض آنخضرت مل فیڈ کے ارشاد پرسب سے پہلے گیارہ مرد حضرات اور چارعورتوں نے ہجرت کی۔ان کے نام درج ذیل ہیں۔

حضرت عثمان بن عفان وللفؤة مع اپنی زوجه محترمه سیده رقیه ولفؤه جو رسول الله منافقی کی صاحبزادی تھیں۔

حضرت ابوحذیفه بن عتبه رفاتین مع اپنی زوجه محتر مه جن کا نام سیده سهله بنت سهیل رفاق تھا۔سیدنا ابوحذیفه کا والدعتبه قریش کامشهورسردار تھالیکن چونکه بخت کا فر تھا،اس لیے انہیں گھر چھوڑ ناپڑا۔

ز بیر بن العوام ڈاٹٹؤ: رسول اللہ مُٹاٹیؤ کے پھو پھیرے بھائی اورمشہور صحابی تھے۔ ہاشم کے بوتے تھے۔

مصعب بن عمیر النظامشهور صحافی جوعشره مبشره میں شار کیے جاتے ہیں۔ قبیلہ بنو زہرہ سے تھے۔اس بنایر آنخضرت ملائظ کے تنہیالی رشتہ دار تھے۔

حضرت ابوسلمہ ڈلٹنٹا (بن عبدالاسد) مخزومی مع اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ بنت الی امیہ ڈلٹنا ۔ بیام سلمہ ڈلٹنٹاوہی ہیں جوابوسلمہ کی وفات کے بعد آنخضرت سلٹیٹا کے عقد میں آئیں۔

حضرت عثان بن مظعو ن جحى طالفيَّة مشهور صحالي مين \_

S8 50

# من کیل جرت سے

حضرت عامر بن ربیعہ رہائیؤ مع اپنی زوجہ۔ ان کا نام (حضرت کیلی ڈھٹھا بنت ابی حشمہ تھا:سا بقون اولون میں ہیں۔ بدر میں شریک تھے۔حضرت عثمان ڈھٹھا نے سفر حج میں ان کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔

حضرت ابوسبرہ بن ابی رہم: ان کی مال برہ آنخضرت سُلَطِیَّا کی پھو پھی تھیں ہے سابقون فی الاسلام میں ہیں۔ حافظ ابن حجر بُیلاً نے اصابہ میں لکھا ہے کہ یہ ہجرت ٹانیہ میں گئے۔

حضرت ابوحاطب بن عمرو ڈالٹھڑ: بدر میں شریک تھے۔امام زہری کا بیان ہے کہ یہ ججرت ثانیہ میں گئے۔

حضرت سہیل بن بیضاء:قریشی تھے اور بنوفہر سے تعلق تھا۔ پیہ حبشہ کی پہلی اور دوسری ہجرت دونوں میں شامل تھے۔ ین ۹ ہجری میں نبی کریم شاھیم کی زندگی میں مدینه منورہ میں وفات پائی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بھائیں: مجہدین صحابہ میں داخل ہیں۔سابقون اولون میں سے ہیں۔سابقون اولون میں سے ہیں۔ان کے ساتھ ججرت کے اس سفر میں ان کا بیٹا سائب بھی شامل تھا۔مہاجرین میں مدینہ میں وفات پانے والے بیسب سے پہلے شخص ہیں۔ دو ججری میں فوت ہوئے۔

عام مؤرخین کا خیال ہے کہ ہجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھالیکن فہرست مہاجرین میں ہر درجے کے لوگ نظر آتے ہیں۔حضرت عثمان ڈاٹیڈ ہنوامیہ سے تھے جوسب سے زیادہ صاحب اقتدار خاندان تھا۔اس قافلہ

# و کیلی جرت ک

کے متعدد شرکاء، مثلاً: زبیر اور مصعب خود آنخضرت منافیاً کے خاندان سے ہیں۔ عبدالرحمٰن بنعوف اور ابوسبر و معمولی لوگ نہ تھے اس بنا پر زیادہ قرین قیاس ہیہ کہ قریش کاظلم وستم صرف بے کسوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ بڑے بڑے بااثر خاندان والے بھی ان کےظلم وستم سے محفوظ نہ تھے۔

ایک عجیب بات میہ ہے کہ جولوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کوا نگاروں
کے بستر پرلٹایا جاتا تھا، یعنی حضرت بلال، عمار بن یاسر ٹٹائیڈ وغیرہ۔ان حضرات کا
نام مہاجر بن حبشہ کی فہرست میں نظر نہیں آتا،اس کی وجداس کے سواکیا ہو سکتی ہے کہ
یا تو ان کی بے سروسا مانی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھا یا بی فدایا نِ
حق لذتِ درد میں ایسے گم تھے کہ اُنھیں لُطفِ ستم چھوڑ نا بھی گوارانہیں تھا۔

پہلی ہجرت حبشہ کو کم و بیش تین ماہ گزر چکے تھے کہ مکہ مکرمہ کے حالات میں خاصی تبدیلی واقع ہوگئی۔ اللہ کے رسول مُلَّقِیْلُم کے بچا اور رضاعی بھائی حضرت امیر حمزہ وُلِیَّیْ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو خاصی تقویت ملی اور پھر چند دنوں بعد ہی حضرت عمر فاروق وُلِیْنِیْ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ ان دونوں کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت اور وقار کا سبب بنا۔ پہلے مسلمان دار ارقم میں حجیب کر عبادت کرتے تھے۔ مگر اب پہلی بار سرِ عام کعبہ کے نزد یک نماز اداکی جانے لگی۔ مشرکین کے ظلم وستم جاری تھے مگر وقتی طور پر ان میں نزد یک نماز اداکی جانے لگی۔ مشرکین کے ظلم وستم جاری تھے مگر وقتی طور پر ان میں کئی آگئے۔ ای دوران رمضان شریف کی آگئے۔ ای دوران رمضان شریف کمی آگئے۔ ای دوران رمضان شریف کمی سے واقعہ پیش آیا: نبی کریم مُلِیُوْلُمُ ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا

# ميل جرت م

بہت بڑا مجمع تھا۔ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے اچا تک کھڑے ہو کر سور ہُ مجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سانہ تھا کیونکہ ان کا دائمی و تیرہ قرآن کے الفاظ میں بیتھا:

﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهِذَا الْقُوْانِ وَالْغَوْا فِيْدِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴾ (فصلت: 26) "اس قرآن كومت سنواوراس مين خلل ۋالو (اودهم مچاؤ) تا كهتم غالب رہو۔"

لیکن جب نبی سُلُونِیُم نے اچا تک سورہ بھم کی تلاوت کی اور ان کے کانوں میں ایک نا قابل بیان رعنائی و دلکشی اور عظمت والے کلام البی کی آ واز پڑی تو انہیں کچھ ہوش ند رہا۔ سب کے سب بے اختیار گوش برآ واز ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب آ پ سُلُونِیُم نے سورہ کے آخر میں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا درج ذیل حکم سایا اور بجدہ کیا تو سب کے سب بے قابو ہو کر سجدے میں گر گئے:

# ﴿ فَأَسْجُدُوا لِللَّهِ وَاغْبُدُوا ﴾

''اللہ کے لیے بحدہ کرواوراس کی عبادت کرو۔''<sup>®</sup>

اس واقعے کی اطلاع جب مکہ کے دوسرے مشرکین کو ہوئی تو انہوں نے ان پر ہرطرف سے عتاب اور ملامت کی ہو چھاڑ شروع کر دی۔ اب ان لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ مٹائیٹر پر یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ مٹائیٹر نے ان ان کے بتوں کا ذکر عزت واحترام سے کرتے

17657

① صحيح الناري: 1070,1067، وصحيح مسلم: 576 بسنن أي دود: 1406.

# من کیل جرت میں

ہوئے یہ کہا تھا:

# (تِلْكَ الْغَرَانِيقُ العُليٰ وإن شفاعَتَهُنَّ لَتُرْجي)

"پيبلند پايدد يويال بين-ادران كي شفاعت كي اميد كي جاتي ہے-"

حالانکہ میصری جھوٹ تھا اور محض اس لیے گھر لیا گیا تھا تا کہ نبی من بیٹا کے ساتھ ہی سوری جھوٹ تھا اور محض اس لیے گھر لیا گیا تھا تا کہ نبی من بیٹا کے ساتھ ہی سور پیش کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ جولوگ نبی پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ ساتھ کا کہ خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افترا پردازی کرتے رہتے تھے، وہ اپنا دامن بیانے کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افترا پردازی کرتے رہتے تھے، وہ اپنا دامن بیانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے۔

بہر حال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین تک بھی پہنچی لیکن انہیں اس کا اصل پس منظر معلوم نہ ہو سکا۔ وہ یہ سمجھے کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی لیکن جب اتنے قریب آگئے کہ مکہ ایک ون ہے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو اصل حقیقت حال آشکارا ہوئی۔ اس کے بعد پچھلوگ تو وہیں ہے جبشہ بلٹ گئے اور پچھلوگ جھپ چھپا کریا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر ملے میں داخل ہوئے۔

مسلمانوں میں سے جو حبشہ سے واپس ہوئے ان پرخصوصاً اور دیگر مسلمانوں پر عموماً قریش کاظلم وستم پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ ان کے خاندان والوں نے انہیں بہت تنگ کیا۔اس کا سبب بیتھا کہ قریش کو حبشہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی وہ اس پر خارکھائے بیٹھے تھے۔ جب بیہ مظالم حدسے بڑھ گئے تو اللہ کے

# من بلی جرت س

رسول منگائی نے مسلمانوں کوایک مرتبہ پھر حبشہ ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچیہ ایک بڑا قافلہ جس میں بیای مرد اور اٹھارہ عورتیں شامل تھیں حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔اے دوسری ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔

یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکلات سے اٹی ہوئی سے دوسری ہجرت کی مقابلے میں بہت زیادہ مشکلات سے اٹی ہوئی سخی ۔ کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے چو کئے تھے اور ایسی ہر کوشش ناکام بنانے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے۔اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنادیا، چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبشہ کے یاس پہنچ گئے۔ ®

93 5

٠ زاد المعاد: 24/1، ومختصر السيرة للشيخ عبد الله: 125.

18





نجاشی کی بدولت مسلمان حبشہ میں امن وامان سے زندگی بسر کرنے لگے۔لیکن قریش مسلمانوں کے آرام وراحت کی خبریں سن سن کرچے و تاب کھاتے تھے۔ آخر بدرائے تھبری کہ نجاثی کے پاس سفارت بھیجی جائے کہ ہمارے مجرموں کو اپنے ملک سے زکال دو۔ اس سفارت کی کامیابی کے لیے زبردست تیاریاں کی گئیں۔ نجاثی اور اس کے درباریوں کے لیے بہت قیمتی تحائف مہیا کیے گئے اور پورے سروسامان سے بدسفارت حبشہ کوروانہ ہوئی۔سیرٹ نگاروں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ مکہ کا سب سے بہترین تحفہ چمڑا تھا جونجاثی کو بڑا پیندتھا۔ کفار مکہ نے بڑی مقدار میں چڑااکٹھا کیا۔سفارت کے لیے عرب کے ذہبین ترین فرزندعمرو بن عاص ڈاٹٹؤ اور عبداللہ بن ربیعہ ڈاٹٹؤ کو چنا گیا۔ بیہ سفراء نجاشی سے پہلے درباری یا در یوں سے ملے۔ان کی خدمت میں تحائف پیش کیے اور کہا کہ ہمارے شہر میں

# من بالمراد مراد عراج على المراد عراج على المراد عراج المراد على المراد عراج المراد الم

چند نادانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے۔ ہم نے انہیں نکال دیا تو وہ آپ کے ملک میں بھاگ آئے۔ کل ہم بادشاہ کے دربار میں ان کے بارے میں درخواست پیش کریں گئے۔ پیش کریں گئے آپ بھی ہماری تائید فرمائیں۔ دوسرے دن سفراء دربار میں گئے۔ خجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہمارے حوالے کردیے جائیں۔ درباریوں نے تائید کی۔

لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سننا اور جاننا ضروری ہے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان بیہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم جج ہی بولیں گے۔ نتیجہ چاہے کچھ بھی نگلے۔ جب مسلمان آئے کہ ہم جج ہی بولیں گے۔ نتیجہ چاہے کچھ بھی نگلے۔ جب مسلمان آگئے تو نجاشی نے پوچھا: بیکون سا دین ہے جس کی بنیاد پرتم نے اپنی قوم ہے بھی علیحدگی اختیار کرلی ہے اور میر ہے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے؟ مسلمانوں نے علیحدگی اختیار کرلی ہے اور میر نے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے؟ مسلمانوں نے اپنی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت جعفر طیار ڈھٹو (حضرت علی ڈھٹو کے کے حضرت جعفر طیار ڈھٹو (حضرت علی ڈھٹو کے کے حضرت جعفر طیار ڈھٹو (حضرت علی ڈھٹو کے کے حضرت بعفر طیار ڈھٹو کی وحضرت کی گھٹو کے بھائی) کو مقرر کیا۔

حضرت جعفر بن ابی طالب رہا ہے نے نجاشی کے سوالوں کے جواب میں جو تقریر فرمائی اس کامفہوم ہے ہے:

اے بادشاہ! ہم ایک قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلاتھی۔ ہم بُت پوجتے تھے، مُر دار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے۔ قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے۔ ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہمارا ہر طاقتور آ دمی کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ نے کرم فرمایا۔ ہم ہی میں سے ایک رسول ٹالٹیا جمجا۔ اس

# من بازودوكرز عادية عام لكا

کی عالی نسبی ،سچائی ، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے ہی سے خوب معلوم تھی۔اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں۔اس کی عبادت کریں۔اس کے سواجن پھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے ، امانت ادا کرنے ، قرابت جوڑنے ، انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے ، امانت ادا کرنے ، قرابت جوڑنے ، پڑوی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری وخونریزی سے باز رہنے کا تھم دیا۔ پڑوی سے اچھا سلوک کرنے ، جھوٹ ہولئے ، بیتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر جھوٹی تبہت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی تھم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔اس نے ہمیں نماز ، روزہ اور زہ اور نرکا ق کا تھم دیا۔۔۔۔۔

حضرت جعفر والنفؤ نے اسلام کے مختلف پہلوؤں پر اس طرح روشی والے ہوئے ہوئے کہا: ہم نے اس پغیر کوسچا مانا، اس پرایمان لائے۔ اور اس کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی۔ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی۔ اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کیا۔ اس پغیر نے جن باتوں کو حرام بتایا انہیں حرام مانا۔ جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ اس نے ہم پرظلم وستم کیا۔ ہمیں محارے دین سے پھیر نے کے لیے فتنے کھڑے کر دیے، ہمیں سخت سزاؤل سے محارے دین سے پھیر نے کے لیے فتنے کھڑے کر دیے، ہمیں سخت سزاؤل سے دو چار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بُت پرسی کی طرف بلٹ جا کیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پرشدید مظالم و حال سمجھنے گئیں۔ جب انہوں نے ہم پرشدید مظالم و حال مجھے کئیں اور جمارے ہم پرشدید مظالم و حالے، ہم پرز مین تنگ کردی۔ جب وہ ہم لوگوں اور ہمارے ہم

# المن بهت بآروهوكرز عاوي عيم نظا

دین کے درمیان روک بن کر کھڑ ہے ہو گئے تو ہم نے ہجرت کی اور آپ کے ملک کی راہ لی۔ دوسروں پر آپ کوتر جیج دی۔ آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا۔ ہمیں پوری اُمید تھی کہ آپ کے ہاں ہم پرظلم نہیں کیا جائے گا۔

نجاشی نے پوچھا: وہ پنمبر جو کچھلائے ہیں کیا وہ تمہارے پاس ہے؟

حضرت جعفر طالفن نے کہا: جی ہاں!

نجاثی نے کہا: ذرا مجھے بھی سناؤ۔

حضرت جعفر و الله کا مقدس کلام سُن کراس قدر رویا که اس کی داڑھی تر ہوگئی۔ فرمائیس نے در باری بھی حضرت جعفر و الله کا مقدس کلام سُن کراس قدر رویا که اس کی داڑھی تر ہوگئی۔ نجاشی کے در باری بھی حضرت جعفر و الله کئی تلاوت سن کراس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ ان کے صحفے تر ہو گئے۔ نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیا اس کے بعد عیسیٰ علیا ہے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمع دان کی کرنیں ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے تم و بن عاص اور عبد اللہ بن ربعہ کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ تم دونوں علیا جاؤ۔ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کرسکتا۔ نہ یہاں ان کے خلاف کوئی جائے جاؤ۔ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کرسکتا۔ نہ یہاں ان کے خلاف کوئی جال چلی جاستی ہے۔

اس کے حکم پروہ دونوں وہاں سے نکل گئے ۔لیکن پھر عَمْر و بن عاص نے عبداللہ بن رہیعہ سے کہا: اللہ کی قتم!کل ان کے بارے میں ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑکاٹ کر رکھ دوں گا۔عبداللہ بن رہیعہ نے کہا: نہیں ایسا نہ کرنا۔ ان لوگوں نے اگر چہ ہمارے وین سے اختلاف کیا ہے۔لیکن ہیں تو بہر حال اپنے ہی

# مت بازو موكرز كوچ عيم نظا

لوگ ۔ مگر عُمر و بن عاص نے ان کی بات ماننے سے انکار کردیا اور اپنی رائے پراصرار کیا۔

اگلا دن آیا تو عَمر و بن عاص نے نجاشی ہے کہا: اے بادشاہ! یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہٰ اے بارے بارشاہ! یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہٰ کے بارے میں ایک بُری بات کہتے ہیں۔ اس پرنجاشی نے مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس پرنجاشی مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمان کیا کہتے ہوئی۔ لیکن انہوں نے طے کیا کہ ہم بہر حال ہیے ہی بولیں گے، چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اور اس نے ان کے سامنے اپناسوال رکھا تو حضرت جعفر ہڑائیڈنے نے فرمایا:

ہم عیسیٰ علیہ اسے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی سُلُیْم کے کرآئے
ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا
کلمہ ہیں جے اللہ نے کنواری پاک وامن حضرت مریم علیہ کی طرف القاکیا تھا۔
اس پر نجاشی نے زمین ہے ایک تزکا اٹھا یا اور بولا: اللہ کی قتم! جو پچھتم نے کہا
ہے حضرت عیسیٰ علیہ اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کرنہ تھے۔ اس پر نجاشی
کے درباری علماء نے ''ہونہہ'' کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا: ہاں! چاہے تم لوگ
''ہونہ'' ہی کہو۔

اسکے بعد نجاثی نے مسلمانوں سے کہا: جاؤ! تم لوگ میری مملکت میں محفوظ و مامون ہو۔ جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان عائد کیا جائے گا۔ مجھے گوارانہیں کہ تم میں ہے کسی آ دمی کوستاؤں ۔ تمہیں ستانے کے بدلے سونے کا پہاڑ بھی دیا جائے تو

بہت با آبرہ ہو کرزے کو چے ہم نگا! مجھے قبول نہیں۔

اس کے بعد نجاشی نے اپنے حاشیہ نشینوں کو حکم دیا: ان دونوں کوان کے ہدیے واپس کر دو۔ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ® ...... یوں الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو سُرخر وفر مایا۔ اور کفار مکہ کے سفیر خائب و خاسر ہوکر واپس چلے آئے۔

① مسند أحمد بن صنيلي: 202/1، ومستدرك العائم: 2/310، والسير قالنبوية لابن بشام: 1/370.

# 19



# ابوذ رغفاري طالفيا كا قبول اسلام



حضرت ابو ذر و النيخ قبيله عفار كے ايك فرد تھے۔ انھيں خبر بېنجى كه مكه ميں ايك شخص نے نبوت كا دعوى كيا ہے۔ وہ كہتا ہے كه اس كے پاس آسان سے خبريں آتى ہيں۔ انھوں نے اپنے بھائى سے كہا: ''اس شخص كے پاس جاوَ، اس سے گفتگو كرواور پھر مجھے اس كى خبر دو۔' وہ روانہ ہوئے۔ مكه پنچے۔ رسول الله شائيم سے ملاقات كى، پھر اپنے بھائى ابو ذر شائير كے پاس واپس آگئے۔ ابو ذر نے پوچھا: ''کیا خبر لائے؟'' انھوں نے كہا: ''الله كى قسم! ميں نے ايك ايسے شخص كود يكھا ہے كہ وہ خبر اور مكارم اخلاق كا حكم ديتا ہے۔ برائى سے روكتا ہے۔ اس كا كلام حقیقت پر بنی ہے۔ شعر و شاعرى نہیں ہے۔' حضرت ابو ذر شائلون نے كہا: تم نے اپنی خبر سے میرى شفی نہیں كى۔ انھوں نے دامن جھاڑ ااور اُٹھ كھڑ ہے ہوئے۔ اپنا كی خبر سے میرى شفی نہیں كى۔ انھوں نے دامن جھاڑ ااور اُٹھ كھڑ ہے ہوئے۔ اپنا كی خبر سے میرى شفی نہیں كی۔ انھوں نے دامن جھاڑ ااور اُٹھ كھڑ ہے ہوئے۔ اپنا كی خبیل، پانی كامشكيزہ، تو شہ اور عصا سنجالا اور مكہ آن پنچے۔ وہ رسول الله ش التی پنجے۔ وہ رسول الله ش التی کی خبیں جے ہے۔ وہ رسول الله ش التی پنجا کے بہیا نے نہیں سے۔ اور کسی سے پوچھنا بھی نہیں جا ہتے تھے۔ وہ رسول الله ش التی پیچانے نہیں سے۔ اور کسی سے پوچھنا بھی نہیں جا ہتے تھے۔ وہ درم كا پانی پیتے بیتے۔ وہ درم كا پانی پیتے ہیں۔ وہ درم كا پانی پیتے کے۔ وہ درم كا پانی پیتے کے۔ وہ درم كا پانی پیتے کہ دور درم كا پانی پیتے کے۔ وہ درم كا کا کا کا کھوں کے کہ کی کا کھوں کے دور کی کھوں کے دور کسی کے کھوں کے دور کی کھوں کے کا کھوں کے کا کھوں کے کہ کی کو کے کی کی کھوں کے کہ کی کھوں کے کہ کی کھوں کے کھوں کے کہ کی کو کی کھوں کے کہ کی کھوں کے کھوں کے کہ کی کھوں کے کہ کی کھوں کے کہ کی کھوں کے کہ کھوں کے کھوں ک



# ر ابوذر غفاری بلانغهٔ کا قبول اسلام سے

رہے اور مسجد ہی میں تھہر گئے۔ یہاں تک کہ رات ہوگئی۔ رات کے وقت حضرت علی بڑانٹیڈان کے باس ہے گزرے۔انھوں نے خیال کیا کہ بیشخص مسافرمعلوم ہوتا ہے، دریافت کیا تو حضرت ابو ذر ڈاٹنیو نے تصدیق کی: ''ہاں، میں مسافر ہوں۔'' حضرت علی ڈاٹفٹا نے کہا: تو آ وَ گھر چلو۔ وہ حضرت علی ڈٹاٹٹٹا کے ساتھ چل دیے۔ دونوں جی جاب روال دوال تھے۔ نہ حضرت علی طافیۃ نے ان سے پچھ یو چھا نہ انھوں نے انہوں نے کچھ بتلایا۔ صبح ہوئی تو وہ پھرمسجد آ گئے تا کہ کسی ہے رسول الله ما ينظم كا اتابيًا معلوم كريل كيكن كوئي آ دى ايبانه ملا جوانھيں رسول الله ما ينظم كا یتہ بتا تا۔ یہاں تک کہ شام ہوگئی،حضرت علی ڈٹاٹیڈ پھر وہاں سے گزرے اور انھیں اہے ساتھ لے گئے۔ صبح ہوئی تو وہ پھرمعبد آ گئے اورمعبد ہی میں قیام فرما رہے یہاں تک کہ رات ہوگئی، حسب معمول حضرت علی ڈٹاٹٹا پھر ان کے پاس سے گز رے۔حضرت علی ڈاٹٹؤ نے کہا: کیا شخصیں ابھی تک اپنی منزل معلوم نہیں ہوئی؟ انھوں نے کہا: '' ابھی معلوم نہیں ہوسکی'' حضرت علی ڈٹاٹیڈ نے کہا:''میرے ساتھ چلو۔' پھر حضرت علی التاقائے نے بوجھا:''تم اس شہر میں کس غرض سے آئے ہو؟''وہ بولے: '' اگرتم ظاہر نہ کرو تو بتاؤں۔'' حضرت علی پڑاٹیؤ نے کہا: میں تمھاری بات کسی پر ظاہر نہ کروں گا۔حضرت ابوذ ر بھٹٹا نے کہا:''ہمیں پیخبر بینچی ہے کہ یہاں ایک شخص ہے۔اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا کہ اس سے گفتگو کرے۔ وہ واپس آیالیکن اس کی خبر ہے مجھے تسلی نہیں ہوئی، لہٰذا اب میں خودہی اس شخص سے ملنے آیا ہوں۔ ''حضرت علی طافؤ نے

# 🛹 🦟 ابوذرغفاری ڈکھٹو کا قبول اسلام 🦟

فر مایا: ''تم صحیح شخص کے پاس پہنچ گئے ہو۔ میں اس وقت و ہیں جار ما ہوں ،تم بھی میرے بیچھے بیچھے چلے آؤ۔ جہاں میں جاؤں تم بھی وہیں داخل ہوجانا۔ اگر مجھے کسی شخص ہے کسی قتم کا اندیشہ ہو گا تو میں دیوار کے قریب رک جاؤں گا اور ظاہر یه کرول گا که میں اپنی جوتی ٹھیک کر رہا ہوں مگرتم برابر چلتے رہنا۔'' حضرت ابو ذ ر وللنفذ حضرت على والنفذ كے ساتھ جل يڑے۔ يبال تك كه رسول الله طَالَيْنِمُ كَي خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔حضرت ابوذر رہا اللہ نے عرض کیا: مجھے اسلام کے بارے میں بتائے۔رسول الله طافی نے دین حنیف کی وضاحت فرمائی تو انھوں نے فورا اسلام قبول كرليا۔ رسول الله ظافيا نے ازراو شفقت فرمايا: "ابو ذرا ابھي اس بات کوخفیہ رکھو۔اینے شہرلوٹ جاؤ۔ جب ہمارے غلبہ کی خبر ملے تو ہمارے پاس آ جانا۔'' حضرت ابوذر طافعا نے کہا:'' دفتم اس ذات کی جس نے آپ مالیا کا کے ساتھ مبعوث کیا ہے! میں ان لوگوں کے سامنے اعلان حق کروں گا۔'' پھروہ معجد كئے، وہاں قريش موجود تھے۔ حضرت ابو ذر التي نے كہا: "اے قريش كى جماعت! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و حاکم نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مناتیظ اس کے بندے اور اس کے رسول مناتیظ ہیں۔'' کفار میں غصے اور تشویش کی اہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا: اس بے دین کی خبرلو۔ لوگ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو ذر ڈاٹنٹا کو مار نے لگے۔اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عباس واللغنة آ بہنچے۔ وہ ابوذر واللغنة ير جھک گئے، پھر لوگوں كى طرف متوجه ہو کر کہا:''نادانو! تمھاری خرابی ہو،تم غفار کے آ دمی کوفل کر رہے ہو؟

# - ابوذرغفاری بیاتنا کا قبول اسلام 🛹 -

ان کا شہرتمہاری تجارتی منڈی کے گزرگاہ ہے۔ اسے مارکر وہاں سے کیسے گزرو گے؟ بیان کرلوگ ان کے پاس سے ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح طلوع ہوئی تو انھوں نے جمایت حق میں پھر وہی کلے دہرائے، لوگوں نے پھر کہا: اس کی خبرلو، انھوں نے چمر اس طرح اُن کی پٹائی کی۔ حضرت عباس ڈائٹو پھر آئے۔ ان پر جھک گئے اور وہی بات جتلائی جو پہلے دن کہی تھی۔ حضرت ابو ذر طالفو واپس چلے جھک گئے اور وہی بات جتلائی جو پہلے دن کہی تھی۔ حضرت ابو ذر طالفو واپس چلے آئے اور اپنی تو م سے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا۔ آ

اس واقعہ کے پچھ عرصہ بعد ابوذر ر ڈاٹھڑا پنی والدہ اور بھائی انیس کے ساتھ پھر مکہ روانہ ہوئے۔ مکہ کے ساسنے پہنے کر پڑاؤ کیا۔ انیس نے کہا: مجھے مکہ میں پچھ کام ہے میں مکہ جاتا ہوں، تم یہیں تھہر و، ابوذر ڈاٹھڑا وہیں تھہر گئے۔ انیس گئے۔ خاصی دیر کے بعد آئے۔ حضرت ابو ذر ڈاٹھڑا نے پوچھا: اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ کہنے گئے: 'میں مکہ میں ایک شخص سے ملا۔ وہ تمھارے دین پر ہے۔ وہ کہتا ہے کہا للہ نے اسے بھیجا ہے۔' ابو ذر ڈاٹھڑا نے پوچھا: 'لوگ اے کیا کہتے ہیں؟' کہا للہ نے اسے بھیجا ہے۔' ابو ذر ڈاٹھڑا نے پوچھا: 'لوگ اے کیا کہتے ہیں؟' فیص انیس نے کہا: 'لوگ اے شاعر، کا ہن اور جادوگر کہتے ہیں۔' انیس خود بھی شاعر تھے۔ کہن اور جادوگر کہتے ہیں۔' انیس خود بھی شاعر کیا ہنوں کی باتیں بھی من رکھی ہیں لیکن جو کلام میشخص کی باتیں بھی من رکھی ہیں لیکن جو کلام میشخص کی زبان پر ایسے مؤثر اور موزوں شعر نہیں آ سکتے۔ پڑھتا ہے وہ کہا لیکن کسی شخص کی زبان پر ایسے مؤثر اور موزوں شعر نہیں آ سکتے۔ اللہ کی قتم! وہ سے بھی کیا لیکن کسی شخص کی زبان پر ایسے مؤثر اور موزوں شعر نہیں آ سکتے۔ اللہ کی قتم! وہ سچا ہے اور اس کے مخالف لوگ جھوٹے ہیں۔ حضرت ابو ذر ڈاٹھڑا اللہ کی قتم! وہ سچا ہے اور اس کے مخالف لوگ جھوٹے ہیں۔ حضرت ابو ذر ڈاٹھڑا نے ان سے کہا: اب تم یہیں رہو، میں اسے جا کر دیکھتا ہوں،۔ وہ مکہ نے ان سے کہا: اب تم یہیں رہو، میں اسے جا کر دیکھتا ہوں،۔ وہ مکہ نے ان سے کہا: اب تم یہیں رہو، میں اسے جا کر دیکھتا ہوں،۔ وہ مکہ

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، حديث :3861,3522.

# 🦟 ابوذرغفاری ڈیکٹؤ کا قبول اسلام 🛫

آئے۔ ایک ناتوال شخص کومنتخب کیا۔اس سے یو چھا:''وہ شخص کہال ہے جےتم صابی کہتے ہو؟''اس فتنہ پرور ناتواں شخص نے حضرت ابوذ ر ڈلاٹنڈ کی بات سنتے ہی شور میادیا اور حضرت ابوذر و النفظ کی طرف اشارہ کر کے کہا بیصابی آ گیاہے۔ بین کرسارے وادی والے ڈھیلے اور بڈیاں لے کران پریل پڑے۔اتنا مارا کہ وہ بِ ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو پھر کھڑے ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خون آلود ہونے کی وجہ سے وہ ایک لال بت معلوم ہورہے ہیں۔فورًا زمزم کے پاس گئے۔خون دھویا۔ یانی پیا، پھرتیس دن وہاں مھبرے، زمزم کے علاوہ ان کے یاس کھانے ینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔لیکن محض زمزم کا یانی پی کی کر ہی وہ موٹے تازے اور شکفتہ وشاداب ہو گئے اور فاقول کے باوجود ناتوانی کا ذرہ بھراحساس نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ جاندنی رات تھی۔مکہ والے سور ہے تھے۔اس وقت بیت الله خالی تھا۔ کوئی شخص طواف نہیں کر رہا تھا۔ صرف دوعورتیں موجودتھیں۔ وہ اساف اور نائلہ نامی بتوں کو یکار رہی تھیں۔ حضرت ابوذ ر طافیۃ نے ان سے کہا کہ اساف کا نکاح ناکلہ سے کر دو۔ وہ پھر بھی باز نہیں آئیں، بتوں کو پکارتی ر ہیں۔ جب وہ دوبارہ ان کے یاس سے گزریں تو حضرت ابوذر والفؤ نے چران بتوں کو برا بھلا کہا۔ دونوںعورتیں بہت چلا ئیں اور یا وَں پٹختی ہوئی چلی گئیں۔ وہ کہدرہی تھیں: کاش! اس وقت کوئی ہمارا آ دمی ہوتا۔ رائے میں ان عورتوں کو رسول الله سَاليَّةُ اورحضرت ابو بكر ﴿ النَّهُ على وه يهارُ سے اتر رہے تھے۔ انھول نے ان عورتوں سے بوچھا: کیا بات ہے؟ انھوں نے کہا: اُدھرایک صابی آیا ہوا ہے۔ كعبه كے يردول ميں چھيا بيھا ہے۔انھول نے يو چھا: 'وہ كيا كہتا ہے؟ ' عورتوں

# ﴿ ﴿ ﴿ البوذِرغَفَارِي رَاتُهُمَّ كَا قَبُولَ اللَّهُ ﴿ صِيرٍ ﴾

نے کہا: وہ فخش بات کہنا ہے، پھررسول الله تَاثِيْنَ (مسجد میں) تشریف لائے۔حجر اسود کو بوسد دیا۔ پھراللہ کے رسول مُلْقِیْظِ اور حضرت ابو بکرصدیق ﴿الْفَوْانِ عَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اورنماز بردهی \_ جب رسول الله مناقیا نماز برده یک تو حضرت ابوذ ر بالنفان نے کہا:

(اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ)

آ بِ نَاتِيمُ نِهُ مِنْ اللَّهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ).

آ ب مناتیظ نے دریافت فرمایا:''تم کون ہو؟''

ابوذر ﴿ النَّمْدُ نِے کہا کہ غفار کا ایک شخص ہوں۔

رسول الله مَنْ ﷺ نے ہاتھ اٹھا یا اور اپنی مبارک انگلیاں اپنی پیشانی بر رکھیں۔ ابو ذر رہائٹۂ پیسمجھے کہ غفار کہنا آپ مُلٹیٹم کو نا گوارگز راہے۔ وہ آپ مُلٹیٹم کا

ہاتھ تھامنے کے لیے آ گے بر ھے۔حضرت ابو بكر والنَّظ رسول الله من الله علام كا حال

حضرت ابوذ ر وللفنئ ہے زیادہ جانتے تھے،اس لیے انھوں نے ابوذ ر ولائنئ کوروکا۔

پھررسول الله سُائِیْلُم نے سراٹھایا اور یو چھا:''تم کب یہاں آئے؟''

ا یوو ر دانتیا نے کہا: تمیں دن ہو گئے۔

رسول الله مَنْ يُنْفِرُ نِ يوجِها: ' بشمهيں كھانا كون كھلاتا ہے؟''

ابو ذر ر النفوز نے کہا: زمزم کے یانی کے علاوہ مجھے کھانے پینے کو اور پچھنہیں ملا۔ میں اس سے موٹا ہو گیا ہوں۔ بھوک یا نا تو انی بھی معلوم نہیں ہوتی۔

رسول الله سكافية فرمايا: "زمزم كاياني بركت والاجـ بيكهاني كى طرح پیٹ کھرویتا ہے۔''

# - 🗨 ابوذ رغفاری طاقتا کا قبول اسلام 🦟

حضرت ابو بكر ولاتنوان في رسول الله منافقة سے عرض كيا: "أم ج مجھے أخصين كھانا کھلانے کی اجازت دیجیے۔'' پھر وہ چلے۔حضرت ابوبکر ڈلٹٹیؤ نے اسے گھر کا درواز ہ کھولا ۔حضرت ابوذ ر ڈاٹنٹؤ کواطمینان سے بٹھایا۔ پھراٹھیں طائف کی تشمش نکال نکال کرکھلانے لگے۔ یہ پہلا کھانا تھا جوانھوں نے مکہ میں کھایا، وہ کچھ دیروہاں تهر \_\_ پھررسول الله طالقي كى خدمت ميں حاضر ہوئے \_ آ ب طالقي نے فرمايا: '' مجھے ایک تھجور والی زمین دکھائی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیڑب کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، لہٰذاتم ابھی چلے جاؤ اوراینی قوم میں تبلیغ کروہمکن ہے اللہ تمھارے ذریعے ہے انھیں نفع پہنچائے اورشہصیں ثواب عطا فرمائے۔'' حضرت ابوذر ر النفط وبال سے رخصت ہو گئے۔ انیس کے پاس آئے۔انیس نے پوچھا:تم نے کیا کیا؟ حضرت ابوذر طاقعۂ نے کہا:''میں مسلمان ہو گیا ہوں اوران کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔'' انیس نے کہا:''تمھارے دین سے مجھے بھی نفرت نہیں ہے۔ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔'' پھروہ دونوں اپنی والدہ کے پاس گئے۔ انھوں نے بھی اسلام قبول کرلیا۔اب انھوں نے اونٹوں پر اپنا سامان لا دا اور اپنی قوم غفار میں پہنچے۔ ان کی تبلیغ ودعوت سے آ دھی قوم مسلمان ہوگئ ۔ باقی آ دھی قوم نے کہا کہ جب رسول الله سن الله علی مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جونہی رسول الله عَالْفِيمُ مدینہ ہنچے تو ما قى قوم بھى مسلمان ہوگئى\_<sup>1</sup>

ن صحیح مسلم، حدیث: 2474,2473.



انہی دنوں ابوجہل نے محمد رسول اللہ مٹاٹیٹ کو صفا پہاڑی کے پاس آڑے ہاتھوں لیا، اذبت پہنچائی، سب وشتم کیا اور اسلام کے بارے میں نہایت نا گوار باتیں کہیں۔ یہ سارا ماجرا کسی نے عم رسول اکرم حمزہ بن عبد المطلب کو جا سُنایا۔ جناب حمزہ کو بڑا طیش آیا۔ وہ فوراً ابوجہل کی طرف گئے، اس کے پاس پہنچ کر اس کے سر پراتنے زور سے کمان ماری کہ وہ شدید زخمی ہو گیا۔ چند مخزومی ابوجہل کی مدد کے سر پراتنے زور سے کمان ماری کہ وہ شدید زخمی ہو گیا۔ چند مخزومی ابوجہل کی مدد اور بے دین ہو چکے ہیں۔ حمزہ نے کہا: مجھے مسلمان ہونے سے کون روک سکتا اور بے دین ہو چکے ہیں۔ حمزہ نے کہا: مجھے مسلمان ہونے سے کون روک سکتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول مٹائیٹ ہیں اور ان کا فر مان حق ہے۔ واللہ! میں اس سے ہول کہ وہ اللہ کے رسول مٹائیٹ ہیں اور ان کا فر مان حق ہے۔ واللہ! میں اس سے ہرگز پیچھے نہ ہٹوں گا۔ اگرتم میں ہمت ہوتو مجھے روک کر دکھاؤ۔ ابوجہل نے اپنے ساتھےوں سے کہا: چلو چھوڑو، میں نے بھی اس کے برادر زادے کو نہایت بری ساتھےوں سے کہا: چلو چھوڑو، میں نے بھی اس کے برادر زادے کو نہایت بری

# ك مخرت مزه دانشو كا قبول اسلام اسلام

طرح سب وشتم کیا ہے۔جب حمزہ مسلمان ہو گئے تو قریش سمجھ گئے کہ رسول الله مَنْ يَنْتُكُمُ مَضِبُوطِ اورمحفوظ ہو گئے ہیں۔ بقول ابن اسحاق، پھرحمزہ ڈٹاٹنؤ گھر واپس آئے تو شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، آپ قریش کے رکیس ہیں، آ بائی دین چھوڑ کر (معاذ اللہ) اس بے دین کے پیچھے لگ گئے، اس سے تو موت بہتر ہے، چنانچے حمزہ ڈلٹٹؤ نے اپنے دل میں کہا: میں کیا کر چکا ہوں۔الہی! اگریہ دین اچھا ہے تو میرے دل میں اس کی سچائی کا یقین پیدا فرما ورنہ مجھے اس جیرت ے نجات کا ذریعہ بتا، رات بھر اس ادھیر بن میں رہے۔ صبح ہوئی تو رسول الله ﷺ كى خدمت ميں عرض كيا: يا ابن اخى! اے بھتیج! میں ایک مخمصے اور الجھن میں پھنس گیا ہوں، اس سے خلاصی نہیں یا رہا، مجھ جیسے دانشور کا سششدر ہونا اور یریشان رہنا کہ آیا اسلام رشد و ہدایت ہے یا گمراہی ہے، نہایت اذیت ناک بات ہے۔ مجھے اپنی دعوت وضاحت ہے سمجھائے، میں آپ کی بات سمجھنے کا بہت مشاق ہوں، چنانچہ رسول الله منافظ نے انھیں وعظ ونصیحت فرمائی، دوزخ سے خوف دلایا اور جنت کی خوشخری سنائی۔ رسول اللہ مٹائیٹا کے وعظ ونصیحت کے باعث اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت حمز ہ ڈٹاٹنؤ کے ول میں ایمان کی شمع روثن کر دی تو انھوں نے کہا: میں نہ دل سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سیجے رسول ہیں اور میں آپ کے دین کی علانیہ اور کھل کر تبلیغ کروں گا۔ مجھے ساری کا ئنات بھی دے دی جائے ، تب چربھی مجھے اپنایہلا دین پیندنہیں، چنانچہ حضرت حمز ہ ڈاٹٹٹا کا شاران افراد میں ہوا جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے دین کومضبوط مستحکم فر مایا۔ <sup>®</sup>

108

البداية والنهاية: 39/3، ودلاً كل النبوة للبيحقي: 214,213/2.

21



سیرت کا قاری چیم تصور سے بندرہ صدیاں پہلے مکہ مکر مہ میں بیت اللہ شریف کو دکھے رہا ہے جہاں قریش مکہ کی ایک ٹولی ابوجہل کے اردگر دبیٹی ہوئی ہے۔ سامنے ابراہیم علیٹا کا تعمیر کردہ مقدس گھر ہے۔ اسلام بتدریج چیلتا جا رہا ہے۔ کافروں کی ساری کوشٹیں اور تو انائیاں اس وعوت حق کورو کئے میں گلی ہوئی ہیں مگر حق کی آ واز مسلسل گونج رہی ہے اور بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے۔ ابوجہل جو امت مسلمہ کا فرعون ہے، اس کا سب سے من بھاتا موضوع یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف واذیت کیسے پہنچائی جائے۔ اچا تک اس نے پہلو بدلا، اس کے چہرے تکلیف واذیت کیسے پہنچائی جائے۔ اچا تک اس نے پہلو بدلا، اس کے چہرے لوگ و کیھر رہے ہیں کہ محمد (سائٹیٹر) ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آ باء واجداد کو کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی شفیص اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی شفیص اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں

اورا بوجهل بھا گ لکلا

آرہا، اس لیے ہیں اللہ سے یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں ایک بہت بھاری اور مشکل سے اٹھایا جانے والا پھر لاؤں گا اور جب یہ بجدہ کرے گا تو اس بھاری پھر سے اس کا سرکچل کر رکھ دوں گا۔اب اس کے بعد تمھاری مرضی ہے کہ تم میری تایید کرویا نہ کرو، مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دویا میری حمایت میں اٹھ کھڑے ہو۔ بنو عبد مناف میر سے ساتھ جو جی چاہے کریں اس کی مجھے کوئی پروانہیں۔ مجھے یہ کام ہر حال میں کرنا ہے۔ حد ہوگئی ہے۔ اب اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ لوگوں نے ہر حال میں کرنا ہے۔ حد ہوگئی ہے۔ اب اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ لوگوں نے بر جمان تھے۔ انھوں نے تایید میں اپنے سر ہلائے اور کہا: ابوالحکم! بھلا ایسا ہوسکتا ہو کہ ہم شمصیں بنوعبد مناف کے سپر دکریں۔ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تم جو کرنا چاہے ہو کرگڑ رو، ہم تمھیں بنوعبد مناف کے سپر دکریں۔ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تم جو کرنا چاہے ہو کرگڑ رو، ہم تمھارے ساتھ ہیں۔

ا گلے روز صبح سوری ابوجہل نے ایک بہت بڑا پھر اٹھا لیا اور بیت اللہ میں محمد مُٹائِظً کا انتظار کرنے لگا۔ پھروں کے پجاری صحن حرم میں جمع ہورہے تھے۔وہ بے چینی سے منتظر تھے کہ ابھی ایک بڑا اقدام ہونے والا ہے۔ابوجہل اپنی بات کا بڑا یکا ہے وہ ضرورا پنے منصوبے پڑمل کرےگا۔

الله کے رسول سُلُقِیْم کی عادت مبارکتھی کہ وہ روزانہ بیت الله تشریف لاتے، بیت المحمد الراہیم اور المحمد کی طرف منہ کرتے اور نماز پڑھتے تھے۔ درمیان میں ان کے جدِ امجد ابراہیم اور اساعیل المحلل کا بنایا ہوا کعبہ ہوتا جس کی تولیت صدیوں سے ان کے خاندان کے سپر د تھی۔ آج بھی آپ ملاظیم حب معمول تشریف لائے۔ چبرے کا رخ بیت المقدس کی طرف کرلیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قیام کیا، پھر رکوع میں چلے گئے۔ اب

🗝 اورا بو جبل بھا گ نکلا

اپ رب کے حضور تجدہ کر رہے ہیں جو ہرمشکل اور پریشانی میں ان کا حامی و
ناصر ہے۔ادھروہ تجدے میں جاتے ہیں،ادھرابوجہل اپنے ناپاک ارادے پرعمل
کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے۔ بھاری پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا
ہے۔ بہت می نگاہیں ابوجہل کا تعاقب کر رہی ہیں۔اب وہ آگے بڑھا اللہ کے
رسول طُلِّیْنَ کے قریب ہوا۔ پھر مارنے کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے۔۔۔۔ارے! یہ
کیا؟ ۔۔۔۔ پھراس کے ناپاک ہاتھوں سے گر پڑا۔اب وہ تھر تحر کا پنے لگا، چہرے کا
رنگ اُڑ گیا۔ شکست خوردہ حالت میں پیچھے ہٹا اور بھاگ نکلا۔ قبیلے کے وہ لوگ
جو تماشا دیکھنے کے لیے وقت سے پہلے ہی جمع ہوگئے تھے، نہایت تعجب سے
ابوجہل کی طرف دیکھ رہے تھے۔

ان میں سے ایک شخص نے بے ساختہ پوچھا: ''مَا لَگُ یَا اُبَا اَکُامُ'' ارے ابوالحکم! شخص کیا ہو گیا۔۔۔۔؟ اس کے چہرے کا رنگ اُڑا ہوا تھا اورجسم بے چارگ کی تصویر بنا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے زبان نے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا: کل جس منصوبے کا میں نے اعلان کیا تھا اس پڑمل درآ مد کے لیے میں محمد (مَنَا ﷺ) کی طرف بڑھا، جب میں ان کے قریب ہوا تو میں نے اپنے اور ان کے درمیان آگ کے شعلے اگلتی خندق دیکھی، بہت ی خوفناک چیزیں اور پر محصے نظر آئے۔ میں خوفزدہ ہوکر چیچے کو بھا گا۔ اللہ کے رسول مُنا ﷺ نے فر مایا: وہ اللہ میں فرشتے تھے۔ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ شکے فرشتے سے۔اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ شک

صيح مسلم، حديث: 2797، ودلائل النبوة للبيحقي: 189/2.







حفرت حمزہ بڑا تھے اللہ کے دو دن گزرے تھے۔ یہ بدھ کا دن، نبوت کا چھٹا سال اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول سُلُھُیْا نے بارگاہ اللہ میں اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا: ''اے اللہ! عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام مبارک ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا: ''اے اللہ! عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام (ابوجہل) میں سے جوشخص تیرے نزد یک زیادہ محبوب ہاں کے ذریعے سے اسلام کوقوت عطا فرما۔'' ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق بڑا تھی کو پہند فرمایا اور اسلام کوقوت عطا فرما۔'' ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق بڑا تھی جمعرات کو حضرت عمر بڑا تھی نے اسلام قبول کر لیا۔ سیرت نگاروں نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور مختلف پہلوؤں سے نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں مناسب بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شخصی زندگی کے حوالے سے چند باتیں بتا دی جا کیں۔ ان کا تعلق بنو عدی سے تھا۔ وہ آل اساعیل میں سے بیں اور ان کا نسب او پر جا کا تعلق بنو عدی سے تھا۔ وہ آل اساعیل میں سے بیں اور ان کا نسب او پر جا

## عربن خطاب فاروق اعظم كس طرح بين؟

کر اللہ کے رسول مُلْقِیْم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ بڑے تنو مند تھے اور لمبے قد کے مالک تھے۔جسم نہایت طاقتورتھا۔ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔طویل عرصے تک مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ان کے خاندان کی ایک لونڈی مسلمان ہوگئ۔اے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خودتھک جاتے تھے۔ اس کے بعد کہتے تھے: میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ وہ ایک طرف اینے آباء واجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور دوسری طرف ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اورمصائب جھیلنے کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کوخوشگوار حبرت اور پندیدگی کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔ وہ مدت تک اسلام اور اس کی واضح تعلیمات كے بارے ميں سوچة رہے۔ان كے دل ميں سب سے يہلے اسلام كا نيج كب بویا گیا؟اس بارے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں رات گھر سے باہر بسر کرنا پڑی۔ وہ حرم پہنچے اور خانہ کعبہ کے پردوں میں گھس گئے۔اس وقت الله كے رسول مُن الله مناز يره ور بے تھے۔ زبان مبارك يرسورة حاقه كى آيات كى تلاوت جاری تھی۔حضرت عمر رہائٹؤ نے اینے کان اس خوبصورت آ واز اور حکمت بھرے کلام پرلگا دیے۔واہ! کیا خوبصورت کلام ہے،اس کا ربط کتناشا ندار ہے اور اس کے الفاظ کتنے یا کیزہ اور روح پرور ہیں۔ وہ جیرت زدہ رہ گئے۔مگر دل ہی دل میں کہنے لگے: بہتو واقعی شاعر ہے۔قریش ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔اس دوران

## - مربن خطاب فاروق اعظم کس طرح ہے؟ ---

الله كرسول مَا يُعْيَمُ نِي آيت نمبر 41،40 كى تلاوت فرمائي:

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿ قَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِيرٍ ا

قَلِيْلًا مَّا ثُوْمِنُونَ ﴾

" ہے ایک بزرگ رسول کا قول ہے۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔''

اب دل میں خیال گزرا کہ اس نے تو میرے دل کی بات جان لی ہے۔ یقیناً یہ کائمن ہے۔ اب اللہ کے رسول مٹاٹیا نے سورۂ حاقہ کی اگلی آیات کی تلاوت فرمائی:

﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنِ طَقِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَ تَذْنِيْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُنَّ الْعَلَمِيْنَ ﴾

'' یہ کسی کا بن کا بھی قول نہیں ہے۔تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بیتواللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔'' بیآیات سن کراسلام ان کے دل میں جاگزیں ہو گیا۔

ایک اور واقعہ بخاری شریف کی حدیث: 3866 میں موجود ہے۔ حضرت عمر داللہ فور ماتے ہیں:

ایک مرتبہ میں بتوں کے قریب سور ہاتھا۔ ایک شخص ایک بچھڑا لایا۔ بت پر اسے ذبح کر دیا۔اس کے حلق سے اس قدر زور کی آ وازنگلی کہ میں نے الیی شدید چیخ مجھی نہیں سی تھی ۔ پھریہ آ واز میرے کا نوں سے ٹکرائی :

114

## عمر بن خطاب فاروق اعظم كس طرح بيع؟

(یا جَلِیعْ ، أَمْرٌنَجِیعْ ، رَجُلٌ فَصِیعْ یقولُ : لا إله إلا الله)

"اے کھے دشمن! ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مجھے تیری مرادل جائے۔
ایک فصیح وخوش بیان شخص یوں کہتا ہے : لا إِلهَ إِلا الله ۔ اللہ کے سواکوئی معبود
برحق نہیں ' یہ سنتے ہی تمام لوگ (جو وہاں موجود تھے) چونک پڑے اور وہاں سے
چل دیے۔ میں نے کہا: میں تو نہیں جاؤں گا۔ دیکھوں گا کہ اس کے بعد کیا ہوتا
ہے، پھر یہی آ واز آئی: ارے سخت دشمن! مجھے ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد
برآئے ۔ایک فصیح شخص یوں کہ رہا ہے: لا إِلهَ إِلّا اللّهُ ۔اس وقت میں کھڑا ہو

گیا۔ ابھی کچھ درینہیں گزری تھی کہ لوگ کہنے لگے: یہ (محمد طَالْتِیْمَ) اللہ کے سپے رسول ہیں .....اس صورتِ حال نے انھیں اسلام سے قریب تر کر دیا۔ اس سے حضرت عمر ڈالٹیو کی کمال دانائی ثابت ہوئی۔ یکارنے والا کوئی فرشتہ تھا

اس سے حضرت عمر طلاقط کی کمال دانائی ثابت ہوئی۔ پکارنے والا کوئی فرشتہ تھا جوآ مخضرت مٹالٹین کے مبعوث ہونے کی بشارت دے رہا تھا۔

ان کے اسلام لانے کا جوفوری سبب بناوہ یہ ہے کہ ایک دن وہ خود جناب محمد رسول اللہ مثالی کا کام تمام کرنے کی نبیت سے تکوار لے کرنگل پڑے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ فعیم بن عبد اللہ نعام عدوی سے ملاقات ہوگئی۔ اس نے تیور دکھ کر پوچھا: عمر! کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا: محمد (مثالیظ ) کوفل کرنے جارہا ہوں۔ اس نے کہا: محمد (مثالیظ ) کوفل کرنے جارہا ہوں۔ اس نے کہا: محمد (مثالیظ ) کوفل کرے بنو ہاشم اور بنوز ہرہ سے کیسے نیج سکو گے؟ عمر نے کہا: معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا بچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا: عمر! ایک عجیب بات نہ بتا دوں۔ تمھاری بہن اور بہنوئی بھی تمھارا دین چھوڑ کہا: عمر! ایک عجیب بات نہ بتا دوں۔ تمھاری بہن اور بہنوئی بھی تمھارا دین چھوڑ

## مر بن خطاب فاروق اعظم كس طرح بيد؟

كر بے دين ہو چكے ہيں۔ بيان كرعمر غصے سے بے قابو ہو گئے۔سيد ھے بہن اور بہنوئی کے گھر بہنچ۔ وہاں انھیں حضرت خباب بن ارت والنفظ سورہ طلہ برمشمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب والنفيز كامعمول تهار حضرت خباب والنفزان عمر بن خطاب جيسے جرى انسان کی آہٹ سی تو گھر کے ایک گوشے میں جھیب گئے۔ ادھر حفزت عمر والفؤ کی بہن فاطمه ولله الناسخ المستعمر المركم والمركم والمركم والمنتفي المراجع المنتفوات المناسخ المنتفوا كالمتناف المتنافظ كالمتنافظ المتنافظ المتناف قراءت ن چکے تھے، چنانچہ یو چھا: یہ دھیمی دھیمی آ واز کیسی تھی جوتم لوگوں کے ہاں میں نے سی تھی ؟ انھوں نے کہا کچھ نہیں۔ بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر ولانفؤنے کہا: غالبًا تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے یو چھا: اچھا عمر! یہ بتاؤا گرحق تمھارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہوتو ؟ حضرت عمر طاتظ کا تناسننا تھا کہ اینے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انھیں بری طرح مارنے لگے۔ان کی بہن نے لیک کر بھائی کواینے شوہر ہے الگ کیا تو بہن کواپیا جانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہوگیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کدان کے سرمیں چوٹ آئی۔ بہن نے جوث غضب میں کہا:عمر! اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہوتو ؟ اور يهر بلندآواز ع كلمه توحيد يكارا: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله) میں شہادت ویتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں۔ اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محد مثافیظ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ من کر حضرت عمر بھائنڈ پر مایوی کے بادل حیما گئے۔اٹھیں اپنی بہن کے چبرے پرخون دیکھ کرشرم

## و المحتر عمر بن خطاب فاروق اعظم کس طرح ہے؟ ہے۔

بھی محسوں ہوئی۔ کہنے گئے۔ اچھا یہ کتاب جو تمھارے پاس ہے ذرا جھے بھی پڑھنے کودو۔ بہن نے کہا: تم ناپاک ہو۔ اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اٹھو پہلے عنسل کرو۔ حضرت عمر ڈاٹھ نے عنسل کیا، پھر کتاب کی اور پڑھنے گئے۔ کہنے گئے: یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طلہ سے ﴿ إِنَّنِیْ اَنَّا فَاعْبُدُ فِی ﴿ وَاقِیمِ الصَّلُوةَ لِینَاکُونِی ﴾ تک کی قراءت اَنَّا اللّٰهُ لَاۤ إِلٰهَ إِلاَّ اَنَّا فَاعْبُدُ فِی ﴿ وَاقِیمِ الصَّلُوةَ لِینَاکُونِی ﴾ تک کی قراءت کی۔ کہنے گئے: یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محتر م کلام ہے۔ مجھے محمد مَنَّاتِیْنِ کا پہتہ بتاؤ! محضرت عمر وَاللّٰهُ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنَ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنَ اللّٰہِ عَلَیْنَ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنَ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنَ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْنَ اللّٰہِ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنَ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہُ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْنَ اللّٰہِ عَلَیْنَ اللّٰہِ عَلَیْنَ اللّٰہِ عَلَیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہُ عَلَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہُ اللّٰمِ عَلَیْمِ اللّٰہُ عَلَیْمِ اللّٰہُ عَلَیْمَ اللّٰہُ عَلَیْلُ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہُ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہُ عَلَیْمِ اللّٰہُ عَلَیْمِ اللّٰہُ عَلَیْمِ اللّٰہُ عَلَیْمِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْمِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْمِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْمِ اللّٰہُ الل

تمہارے بارے میں جو دعا کی تھی ( کہ اے اللہ! عمر بن خطاب یا عمر و بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا) وہ تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس وقت رسول اللہ مٹائیٹا کوہ صفاکے پاس دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔

یہ من کر حضرت عمر ڈاٹھنانے اپنی تلوار حمائل کی۔ اور اس گھر کے پاس پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آ دمی نے اٹھ کر دروازے کی حجمری ہے جھا نکا تو دی۔ دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لیک کر رسول اللہ ساٹھیٹا کو اطلاع دی۔ سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ ڈاٹھنٹ نے بچ حجمان کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا: عمر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ ڈاٹھنٹ نے کہا: بس! عمر ہے۔ دروازہ کھول دو۔ نے کہا: عمر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ ڈاٹھنٹ نے کہا: بس! عمر ہے۔ دروازہ کھول دو۔ اگر وہ خیر کی نبیت ہے آیا ہے تو اے ہم عطا کریں گے۔ اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اس کی تلوار ہی ہے اس کا کام تمام کردیں گے۔ ادھر رسول اللہ کر آیا ہے تو ہم اس کی تلوار ہی ہے اس کا کام تمام کردیں گے۔ ادھر رسول اللہ

117

## مر بن خطاب فاروق اعظم س طرح بنے؟

طَلِيمُ اندرتشريف فرما تھے۔ آپ ير وحي نازل ہو رہي تھی۔ وحي نازل ہو چکي تو حضرت عمر التفوظ کے یاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ ٹاٹیا نے ان کے کیڑے اور تلوار پکڑ کرانھیں بختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا :عمر! كياتم اس وفت تك بازنہيں آؤ گے جب تك الله تعالى تم يرجھي ويسي ہي ذلت ورسوائی اورعبرتناک سزا نازل نه فرماد ہے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یااللہ! پیمر بن خطاب ہے۔ یااللہ! اسلام کوعمر بن خطاب کے ذریعے قوت وعزت عطا فرما۔ آپ مالی کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر والی الله کا اسلام موع ـ أنهول في بلند آ جَكَل سے كما: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَ سُبو لُ اللهِ)" میں گواہی ویتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔اور یقیناً آپ سکافی اللہ کے رسول ہیں'' یہن کر گھر کے اندرموجود صحابہ والفی نے اس زور سے نعرہ کیجیر بلند کیا کہ معجد الحرام والوں کو بھی سنائی دیا۔معلوم رے کہ حضرت عمر والنفظ کی زورآوری کا حال بیتھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرأت نہ کرتا تھا،اس لیےان کےمسلمان ہوجانے ہےمشرکین میں کہرام مچے گیااورانھیں بڑی ذلت ورسوائي محسوس ہوئي۔

دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت وقوت، شرف واعزاز اور مسرت وشاد مانی نصیب ہوئی۔ ابنِ اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر ولائٹو کا بیان روایت کیا ہے ۔ فرماتے ہیں: جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مجے کا کون شخص رسول اللہ مٹائٹو کا سب سے بڑا اور سخت ترین وثمن ہے؟

#### مرین خطاب فاروق اعظم کس طرح ہے؟

پھر میں نے جی ہی جی میں کہا: یہ ابوجہل ہے۔ اس کے بعد میں اس کے گھر گیا۔ اس کا دروازہ کھنگھٹا یا۔ وہ باہر آیا۔ مجھے دیکھ کر بولا: (اُھاًلا وَسَهاًلا)"خوش آمدید،خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا: تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد منگھٹٹ پرائیمان لاچکا ہوں۔ اور جو پچھوہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرچکا ہوں۔ حضرت عمر دالٹن کا بیان ہے کہ (بیا نے ہی اس کی تصدیق کرچکا ہوں۔ حضرت عمر دالٹن کی بیان ہے کہ (بیا نے ہی اس کی تصدیق کرچکا ہوں۔ ور بولا: اللہ تیرا برا کرے اور جو پچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔

امام ابن جوزی بیشیہ نے حضرت عمر ولی این جوزی بیشیہ نے حضرت عمر ولی این جوزی بیشیہ نے حضرت عمر ولی این جو کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوجا تا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے۔اسے زدوکوب کرتے،اور وہ بھی جوابا انہیں مارتا تھا،اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے اپنے قبولِ اسلام کی اطلاع دی۔وہ بھھ سے مُنہ موڑ کر گھر کے اندر گھس گیا، پھر میں قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا۔اسے خبر دی۔وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔

ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر دلائیؤ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر حجی کے پاس گئے۔ بیشخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں سب سے آگے تھا۔ حضرت عمر دلائیؤ نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں۔ اس نے سنتے ہی بڑے زور سے چیخ کر کہا: خطاب کا بیٹا بے دین ہوگیا ہے۔ حضرت عمر دلائیؤ اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ بولے : یہ جھوٹ کہتا ہے۔ میں حضرت عمر دلائیؤ اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ بولے : یہ جھوٹ کہتا ہے۔ میں

119

## حربن خطاب فاروق اعظم كس طرح بنے؟

تومسلمان ہوا ہوں۔ بیٹن کر لوگ حضرت عمر ڈٹائٹڈ پرٹوٹ پڑے۔ اور مارپیٹ شروع ہوگئی۔لوگ حضرت عمر جائٹیؤ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر جائٹیؤ لوگوں کی پٹائی کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ سورج سریر آگیا۔حضرت عمر ڈائٹنے تھک کر بیٹھ كئے ـ لوگ سرير سوار تھے حضرت عمر والنظ نے كہا جو بن ير ب كر لو ـ الله كى قتم! اگر ہم لوگ تین سو کی تعداد میں ہوتے تو پھر کے میں تم رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر وہائٹڈا کے گھر پر ہلہ بول دیا کہ آخیں جان سے مار ڈالیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابنِ عمر ﷺ سے مروی ہے کہ حضرت عمر خافیٰءً گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابوغمر و عاص بن واکل مہمی آ گیا۔ وہ دھاری داریمنی حادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آ راستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کاتعلق قبیلہ ہنوشہم سے تھا اور پیقبیلہ زمانۂ جاہلیت میں ہمارا حليف تفا-اس نے يو جيما: كيا بات ہے؟ حضرت عمر والفنظ نے كہا ميں مسلمان ہوگيا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا جا ہتی ہے۔ عاص نے کہا: یہ ناممکن ہے۔ عاص کی بیہ بات من کر مجھے اطمینان ہوگیا۔ اس کے بعد عاص وہاں سے نکلا۔ لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت بیتھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھیا کھیے بھری ہوئی تھی۔ عاص نے یو چھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا: ہمیں خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہوگیا ہے۔ عاص نے کہا:اس طرف کوئی راہ نہیں ( معنی میںعمر کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں ) میہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ <sup>®</sup>

<sup>©</sup> دلاكل اللهوة للبيطقي:215/2-221، وأسد الغابة: 142-139/4.

#### حسر عمر بن خطاب فاروق اعظم کس طرح ہے؟

حضرت عمر وللفؤك اسلام لانے يربيه كيفيت تو مشركين كى ہوئى، رہےمسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مجاہد مجاشینے ابن عباس جاہنے ہے روایت کیا ہے: میں نے عمر بن خطاب داشٹیا ہے دریافت کیا کہ کس وجہ ہے آ ہے کا لقب فاروق براً؟ انھول نے کہا: مجھ سے تین دن پہلے حضرت حمزہ والنظ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر بھائٹؤنے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا: جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم حق برنہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں۔اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم لوگ حق پر ہو،خواہ زندہ رہویا موت سے دوجار موجاؤ حضرت عمر اللفظ كہتے ہيں كدأس وقت ميں نے كہا: پھر چھينا كيسا ؟ اس ذات کی قتم! جس نے آپ اللے کوق کے ساتھ معوث فرمایا ہے! ہم ضرور باہر نکلیں گے، چنانچہ ہم دوصفوں میں آپ ٹاٹیٹر کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ایک صف میں حمزہ ڈاٹٹو تھے اور ایک میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آئے کی طرح بلکا بلكا غبارارٌ رہا تھا۔ يہاں تك كه ہم مىجدحرام ميں داخل ہو گئے \_حضرت عمر ﴿اللَّهُ كَا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمز ہ وہائٹو کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ مگی کہ اب تک نہ لگی تھی وہ لوگ مرجھا کر رہ گئے ۔ بس اسی دن رسول اللہ ٹاٹیٹی نے ميرالقب فاروق ركھ ديا۔ 🛈

حضرت عبد الله بن مسعود والتفا كا ارشاد ہے كه بم خانة كعبد كے ياس نماز

<sup>🛈</sup> الإصابة مخقراً:2/519.



## مر بن خطاب فاروق اعظم کس طرح ہے؟ 💎 🦳

پڑھنے پر قاور ندھے۔حضرت عمر واللہ نے اسلام قبول کیا تو ہم خاند کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ ®

حضرت صہیب بن سنا ن رومی والنظ کا بیان ہے کہ حضرت عمر والنظ مسلمان ہوئے تو اسلام پر دے سے باہر آگیا۔اس کی علانیہ دعوت دی گئی۔ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم پرشخی کی ہم نے اس سے انتقام لیا۔اور اس کے مظالم کا جواب دیا۔ ©

حضرت ابن مسعود والله کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر والله نے اسلام قبول کیا اُس وقت سے ہم برابر طاقتور اور باعزت ہوتے چلے گئے۔

① أسدالغاية :44/4.

عج البخاري، حديث 3684. السيرة الدوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص 215.



حضرت خباب والني فرماتے ہيں: "بین لوہارتھا۔ میرا عاص پر کچھ قرضہ تھا۔
میں اس کے پاس گیا۔ قرضے کی واپسی کا تقاضا کیا۔ "اس نے کہا کہ میں اس وقت
تک قرضہ ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد طالبی کا انکار نہ کرو گے۔ حضرت
خباب والنی نے کہا: "میں ان کا انکار ہرگز نہیں کروں گا۔ چاہے تو مرجائے اور پھر
زندہ کیا جائے۔ "(میں قیامت تک انکار نہیں کرسکتا) اس نے کہا: "اچھا! تو کیا
میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ اگر یہ بات ہے تو پھر اس وقت
میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ اگر یہ بات ہے تو پھر اس وقت
میرے پاس مال بھی ہوگا، اولا دبھی ہوگی، پھر میں تمھارا قرضہ اداکر دوں گا۔" اس

﴿ اَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِأَيْتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴾ اَطَلَعَ الْغَيْبَ آمِر اتَّخَنَ عِنْدَ الرَّحْضِ عَهْدًا ﴿ كَلَّا ﴿ سَنَكُمْتُ مُا يَقُولُ وَ نَمُدُّ



#### و معرت خباب والثن كي استقامت

## لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يُقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا ﴾

''کیا آپ ٹاٹیٹی نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیوں کا انکارکیا اور یہ کہا کہ مجھے (دوسری زندگی میں) مال اور اولاد ملے گی، کیا اس نے غیب کی بات معلوم کر لی ہے، یا رحمٰن سے کوئی عہد لے لیا ہے۔ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے لیے عذاب کو آہتہ آہتہ بڑھاتے چلے جا کیں گے اور جو چیزیں یہ بتارہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور بیتو ہمارے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔'' ®

① (مريم 1977-80) صحح البخاري، حديث: 2091 ، وصحح مسلم، حديث: 2795.



#### (24)





سلایا گیا گر اس تدبیر پر تقدیر غالب رہی۔ رات کو اس طرف ایک شیرآ نکلا۔
قافلے والول نے اسے دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہوگئے۔ اور عتیبہ کو اپنی جان کے
لالے پڑ گئے وہ بدحواس ہوکر چیخے لگا: واللہ! یہ شیر مجھے محمد منافیق کی بددعا کے نتیج
میں کھا جائے گا، ہر چندوہ مکہ میں ہیں اور میں یہاں شام میں ہوں گر یہ شیر مجھے
نہیں بخشے گا.۔۔۔۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ شیر سارے قافلے کو بھلانگیا ہوا سیدھا عتیبہ کی
طرف جھیٹا اور دیکھتی آئکھوں اُس نے عتیہ کے کمار کے کمار کے کر ڈالے۔

اللہ کے میٹا اور دیکھتی آئکھوں اُس نے عتیہ کے کمار کے کمار کے کر ڈالے۔
ا

ولائل اللغ قالميه قاليه قام 339/2 ، ومختفر السير قالم عبدالله ،ص:135 ، والرحيق المختوم ،ص:149.



ابوطالب کے گر قرایش کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں ایک نہایت خوبسورت اور سجیلا نوجوان عُمارہ بن ولید بھی تھا۔ بیالوگ نہایت عجیب و غریب مطالبہ اور تاریخ کے عجیب ترین سودے کی پیشکش لے کرآئے تھے۔ ان لوگوں نے ابوطالب سے کہا: اس خوبسورت نوجوان کو اپنے بھینچ کی جگہ رکھ لیجیے۔ اور محمد کو جمارے حوالے کر دیجے۔ تاکہ ہم اسے قل کر دیں۔ اس کے بدلے میں اور محمد کو جمارے کو اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں عمارہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کی دیت اور نصرت کے آپ واجداد کے دین گے۔ آپ اسے اپنا بیٹا بنالیس۔ آپ کے بھیج نے آپ کے آباء واجداد کے دین کی مخالفت کی ہے۔ آپ کی قوم کا شیرازہ بھیر دیا ہے۔ ان کی عقلوں کو جمادت کے دوچار بتلایا ہے۔ اس کی سراقت ہے۔

ابوطالب گہری سوچ میں غرق تھے انھوں نے قریش کی ہرزہ سرائی سُنی ، پھر سر

#### و انوکھامطالبہ سے

اٹھا کران کی طرف دیکھا۔ یہ عام لوگ نہیں تھے جوان کے پاس پیشرارت بھرا احقانه مطالبہ لے کرآئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے سردار اور مکہ کے دانشور كہلانے والے لوگ موجود تھے۔ ابوطالب نے بلند آ ہنگی سے كہا: الله كى قتم! مه سودا کتنا بُرا ہے جوتم لوگ مجھ سے کرنا جاہتے ہو!!تم کیے لوگ ہو؟ اپنا بیٹا میرے حوالے کرتے ہوتا کہ میں اسے کھلاؤں بلاؤں اور پال یوں کر اس کی خدمت کروں اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو تا کہتم اسے قتل کر دو۔اللہ کی قتم! ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا۔عبد مناف کا برایوتا مطعم بن عدی بولا: ابوطالب! تمھاری قوم نے تم ہےانصاف کی بات کہی ہے لیکن تم ان کی کوئی بات قبول کرنانہیں جا ہتے۔اس كے جواب ميں ابوطالب نے كہا: والله! تم لوگوں نے مجھ سے انصاف كى بات نہیں کی ہتم میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ٹھیک ہے جو جا ہوکرو۔ پیہ کوئی نثی بات نہیں تھی۔اللہ کے رسول مٹائیڑ اور ابوطالب کو بدلوگ آئے دن طرح طرح کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے۔قریش دعوت حق کورو کئے کے لیے ہرحربہ اختیار کررہے تھے۔قریش کے پاس دو ہی رائے تھے یا تو محدرسول اللہ کی دعوت کو بزور طاقت روک دیں۔ یا آپ ٹاٹھٹے کوقل کر ویں۔ دوسری صورت آسان نہ تھی۔ ابوطالب آیٹ مُنافِظ کے محافظ تھے۔ اور کفار کے عزائم کے آگے آئنی ویوار بن كركم عدي تقے۔

چند دن پہلے والی ملاقات میں بھی سرداران قریش نے ابوطالب کو کھلی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک بڑا اہم ہے۔ آپ

#### وسرك انوكها مطالبه حس

ہمارے درمیان بڑے شرف والے ہیں آپ کی عمر کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کا اگرام کیا جائے۔ آپ کو ہم نے کئی بار کہا ہے کہ اپنے بھینچے کورو کیے لیکن آپ نے ایسانہیں کیا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اب یہ معاملہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔ کہ ہمارے آباء واجداد کو گالیاں دی جا کیں، ہماری عقل اور فہم کو حمافت زدہ قرار دیا جائے۔ ہمارے خداوُں کی عیب چینی کی جائے۔ اپنے بھینچ کورو کیے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے مقابلہ کریں گے اور ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ کسی ایک فرایق کا صفایا ہو کررہے گا۔

ابوطالب پراس دھمکی کا بڑا اثر پڑا۔ انھوں نے اللہ کے رسول منگی کو بلایا اور
کہا قرایش کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور بیہ بیہ باتیں کہہ گئے ہیں۔ اب
میرے اوپر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو۔ اس معاملے میں مجھ پراتنا ہو جھ نہ ڈالو جو
میرے بس سے باہر ہو۔ اللہ کے رسول منگی نے جواب میں فرمایا: اگر بیلوگ
میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس
کام کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا جا ہے میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں۔

اس کے بعد آپ منافظ کی آئیمیں اشکبار ہو گئیں آپ منافظ رو پڑے اور پھر اٹھ گئے۔ واپس جانے گئے تو ابوطالب نے پکارا۔ آپ تشریف لائے تو کہا: سمجھنے جاؤ، جو جا ہو کہو اللہ کی قسم! میں شہمیں کبھی کسی وجہ سے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، پھر انھوں نے اللہ کے رسول منافظ کی ہمت افزائی کے لیے اشعار کہے۔ <sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية :55/3.





تفییر و تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ مکہ مکرمہ میں چندشر پہند سردار آنخضرت علی کی شان اقدیں میں گتاخی کرتے اور مختلف قتم کی ایذارسانی کے ساتھ ساتھ برسرِ عام آپ علی کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ یہ کیفیت آنخضرت علی کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی ۔اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ خود باری تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيْقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾

"جمیں معلوم ہے کدان کی (تکلیف دہ) باتوں سے آپ کا سینہ تنگ پڑ رہا

1"-4

نيز فرمايا :

﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴾

"ان مذاق اڑانے والول کے لیے آپ کی خاطر ہم کافی ہیں۔" <sup>®</sup>

97:15 كل 97:15



## و المراعد المالي و المراكع المراكع المراكع المراكع

اسود بن ابی زمعه، اسود بن عبدیغوث، ولید بن مغیره، عاص بن وائل اور حارث بن قيس بن طلاطله، يه يانچول سردار آنخضرت سَاتِينَا كا مُداق اڑانے والوں ميں پیش پیش تھے۔ ایک دن آ ی طافی کے پاس جریل امین علیا تشریف لاے، آپ سالی نے ان سرداروں کی شکایت کی، پھر (راہ چلتے) آپ سالی نے جبر بل علينا كووليد بن مغيره دكھايا تو انھوں نے اس كے ياؤں كى طرف اشاره كيا، آپ مالی فائے نے پوچھا: جریل میر کیا؟ انھول نے جواب دیا: اللہ کے حکم سے آپ اللی کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو گیا ہوں، پھر آپ اللی نے انھیں حارث وکھایا تو جبریل ملیلانے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آ یہ طافیظ نے یو چھا: تم نے بیکیا کیا؟ انھول نے جواب دیا: آپ من ایک کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ آپ منافیظ نے انھیں عاص بن وائل دکھایا۔انھوں نے اس کی ایرای کی طرف اشارہ کیا۔ آپ تافیخ نے پھر یو چھا: اس کا مطلب کیا؟ انھوں نے جواب دیا: میں آپ کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو گیا ہوں، پھر آ ب ٹاٹیٹی نے انھیں اسود بن مطلب دکھایا۔انھوں نے اس کی آ تکھوں کی طرف اشارہ کیا تو آپ مالی نے یو جھا: یہ کیا؟ انھوں نے وہی جواب دیا کہ آپ کی طرف ہے میں اس کے لیے کافی ہو گیا ہوں، پھر آ پ نے انھیں اسود بن عبد يغوث د كھايا تو انھوں نے اس كے سركى طرف اشاره كيا اور فر مايا: ميں اس كے ليے کافی ہو گیا ہوں۔

اس کے بعدان بربختوں کا انجام کیا ہوا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب

#### و الريكان ويوروك

لوگ انہی اعضائے جسم کی خطرناک بیاریوں میں مبتلا ہوکر واصل جہنم ہوئے جن
کی طرف جریل امین نے اشارہ کیا تھا۔ ولید بن مغیرہ کے پاؤں میں بھالا لگا۔
اس کی رگ کٹ گئے۔ وہ اس سے مرگیا، حارث کے پیٹ میں پانی جرگیا حتی کہ
منہ سے گندگی نکلنے لگی۔ وہ اس حالت میں مرا۔ عاص کے پاؤں میں کا نٹا نما کوئی
جزچیجی۔ زخم پھیل گیا۔ وہ اس سے مرگیا۔ اسود بن عبدالمطلب ایک درخت کے
پنچ لیٹا ہوا تھا۔ اچا تک چیخ لگا: بیٹا! مجھے بچاؤ۔ میری آ نکھ میں کا نٹا چیھ گیا ہے۔
سخت تکلیف دے رہا ہے۔ اس نے کہا: ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ اس تکلیف
سے اندھا ہوگیا۔ اس طرح اسود بن عبدیغوث کے سرمیں پھوڑا نگلا اور وہ اس نگیف
کی اذبت سے جہنم کی غذا بن گیا۔ ش

یہ سب کے سب گتاخان نبوت قدرت کے انقام کا نشانہ ہے۔ ہر چند کہ یہ کسی مسلمان کے ہاتھوں جہنم رسیز نہیں ہوئے گرخود اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کر دیے اور انھیں رسوائی کی موت مار دیا تا کہ وہ بعد میں آنے والے گتاخان رسالت مآب ساتھ کے لیے نشان عبرت بن جا کیں۔ اگر اس فتم کے گتاخ اور بے ادب لوگ کسی مسلمان کے جذبہ ایمان کے جوش انقام سے نئے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ہے آ واز ہے۔ وہ اپنے لا تعداد لشکروں میں سے کئی بھی لشکر کو گتاخ رسول مالٹھ پر مسلط کردیتا ہے۔

ولاكل النهوة المبيحقي: 2/316-318.





ایک مرتبہ کافروں نے کہا: ہم آپ ٹاٹیٹا کی تکذیب کرتے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔اللہ نے فرمایا کہ (اے رسول ٹاٹیٹا!)



 <sup>58,57:6</sup> الأنعام 58,57:6.

#### و ایک پرستاری کا اعزاد سر

غرض یہ کہ رسول اللہ منافیظ اور ایمان والوں کوطرح طرح کی تکلیفیں دی جارہی تھیں۔ ان پرمصائب کے بہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ تبلیغ دین کی راہ میں رکاوٹیس ڈالی جارہی تھیں۔ اس اثنا میں عمرو بن عبسہ ڈاٹیٹ نے اسلام قبول کرلیا۔ چونکہ ان دنوں بتوں کی پوجا عام تھی، اِس لیے عمروایام جاہلیت ہی سے بیعقیدہ رکھتے تھے کہ سب لوگ گراہی پر ہیں۔ صبح راستے پرنہیں ہیں۔ جب عمرو رفاٹیٹ نے ساکہ مکہ میں ایک شخص (آسانی) خبریں بیان کرتا ہے تو وہ اپنی سواری پر بیٹے اور رسول اللہ منافیظ کی طرف روانہ ہوگئے۔

اس زمانے میں رسول اللہ سُلُیْنَا پوشیدہ رہ کر رازداری کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کر رہے ہے اور کفار قریش کی اُن سُلُیْنَا پر کڑی نظرتھی۔ بہرحال (مَنْ جَدًّ وَجَدَى یعنی جوئندہ پایندہ کہ جے کسی کی تلاش وجبتجو ہوتی ہے، وہ اُسے بہر حال پالیتا ہے۔ عمروا پی وُھن کے کیے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ سُلُیْنَا کی خدمت میں حاضری میں کامیاب ہوئے۔ انھوں نے رسول اللہ سُلُیْنَا کی خدمت میں حاضری میں کامیاب ہوئے۔ انھوں نے آپ سُلُیْنَا سے یو چھا:

"آپکون بیں؟"

آپ مَا اللَّهُ فَيْمُ نِي فِر مايا: "مين نبي ہوں۔"

انھوں نے پوچھا:

"نبی کیا ہوتا ہے؟"

#### م ایک پرستار فق کا اعزاز سے

رسول الله مناتینی نے فرمایا:'' مجھے اللہ نے (ہادی بنا کر بھیجا) ہے۔'' انھوں نے پوچھا: اللہ نے کیا چیز دے کر آپ کو بھیجا ہے؟

رسول الله مثالیّن نے فرمایا:'' مجھے ان باتوں کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ صلد رحمی کی جائے ، بتوں کو تو ڑا جائے ، اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ سمی قتم کا شرک نہ کیا جائے ۔''

انھوں نے بوچھا: آپ مُلھی کے ساتھ اس دین پرکون کون لوگ ہیں؟ رسول الله مُلھی نے فرمایا''آزاد بھی ہیں،غلام بھی ہیں۔''

یہ ارشادات سُن کر عمرو بن عبسہ اُسی دن مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ انھیں ہیہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اسلام لانے والوں میں چوتھی شخصیت ہیں۔سیدنا ابو بکر اور بلال پڑائھان سے قبل ایمان لا چکے تھے۔

عمرو دلانٹیؤنے کہا: میں آپ منافیظ کی پیروی کرتا ہوں۔

آپ سُلُقِيَّ نے فرمایا: '' آج کے حالات میں تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا اور لوگوں کا کیا حال ہے؟ (سب لوگ میرے مخالف ہیں اسی وجہ سے کہیں تم بھی مصائب میں مبتلا نہ ہوجاؤ)،اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، پھر جب تم سنو کہ میں غالب آگیا ہوں تو پھرتم میرے پاس آ جانا۔ غرض میہ کہ وہ اپنے گھرواپس چلے گئے۔ <sup>1</sup>

① صحيح مسلم، حديث 832.

28

# رسول الله مَاليَّةِ أِنْ إِد شامِت مُحكرا دى

ایک دن قریش کے ایک بڑے سر دارعتبہ بن ربعہ نے قریش سے بوچھا: کیوں نہ میں محمد کے ساتھ گفتگو کروں اور انہیں کچھ لے دے کر اسلام کی دعوت دینے سے بازر کھنے کی کوشش کی جائے؟

قریش نے کہا: ابوالولید! ضرور جائے اور محد سے بات کیجے۔ اس کے بعد عتبہ اللہ کے رسول منافیظ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا: بھیجے! تمہیں جوعزت وشرف اور مقام و مرتبہ اپنے خاندان میں حاصل ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ تمہارا نسب نامہ نہایت بلند پایہ ہے۔ اب تم ایک ایس بات کہہ رہے ہوجس کی وجہ سے قوم میں تفرقہ پیدا ہوگیا ہے۔ تم نے ان کے معبود وں کو جھٹا یا۔ اپنے آ باء واجداد کو کافر قرار دیا۔ میں تمھار سے سامنے کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں۔ ان پرخوب خور کرو۔ ہوسکتا ہے ان میں سے کوئی بات تمہیں پیند آ جائے۔ اللہ کے رسول سائی جانے فرمایا:

#### ہ سول اللہ علی نے بادشاہت محکرا دی 🛹 🕤

ابوالوليدتم کہو، ميں سنوں گا۔

عتبہ کہنے لگا: جودعوت تم لے کرآئے ہواگراس سے مال حاصل کرنا جاہتے ہوتو ہم اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہتم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔اگر سرداری در کار ہے تو ہم متفقہ طور پرتمہیں اپنا سردار بنالیتے ہیں۔ ہمارا ہر معاملہ تمہارے مشورے اور حکم سے طے یائے گا۔ اگرتم کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا جا ہتے ہوتو مکہ کی جس لڑکی کی طرف اشارہ کرواس ہے تنہیں بیاہ دیتے ہیں۔اوراگر تمہارے اویرکسی جن بھوت کا سابیہ ہے تو ہم تمہارا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں تا کہتم شفایاب ہو جاؤ۔ عتبه اپنی باتیں کہتا رہا۔ اے پورایقین تھا کہ وہ اپنی لچے دار باتوں سے محمد علی اللہ کوکسی نہ کسی شرط پر راضی کر لے گا۔ اس نے اپنی ہفوات ختم کیں تو اللہ کے رسول مل ﷺ نے اس کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا: ابوالوليد كيا تمهاري بات ختم ہوگئى؟ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اب الله ك رسول من الله في فرمايا: كيهميري بالتيس بهي سنو كي؟ اس في كها: بال بال! كيول نہیں۔ اب اللہ کے رسول مناقیام نے اپنی شیر وشہد جیسی آ واز میں سورہ حم سجدہ کی آیات کی تلاوت شروع کی:

''حم پیرحمٰن اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی الیں کتاب ہے۔جس کی آبیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ (بیہ) عربی قرآن (ہے) ان لوگوں کے لیے جوعلم رکھتے ہیں۔ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔''<sup>®</sup>

#### مول الله عليم في بادشاب محرادي

اللہ کے رسول طالع کی ٹر ہے جارہے تھے اور عتبہ مبہوت ہوکر سن رہا تھا۔ جب سجدے کی آیت آئی تو آپ طالع کی سنا اور فرمایا: ابوالولید! تمہیں جو پھے سننا تھا، سن چکے ابتم جانوا ور تمہارا کام۔

قریش عتبہ کے منتظر تھے۔ جب اُسے واپس آتے دیکھا تو اس کے ظواہر (Body language) و کیھ کر کہنے لگے: اللہ کی قتم! پیشخص جو چیرہ لے کر گیا تھا اب اس کے ساتھ واپس نہیں آ رہا۔ جب عتبہ واپس پہنچ کران لوگوں میں بیٹھ گیا تو انہوں نے یو چھا: ہاں ابوالولید! کیا خبر ہے؟ تمہاری پیشکش اور تمہاری تجاویز کا کیا بنا؟ عتبے نے بڑی سجیدگی ہے کہا: میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا آج تک نہیں سنا۔ خدا کی قتم! نہ تو وہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت، اے قریش! میری بات مانو۔اس شخص کواس کے حال پر جیموڑ دو۔ جو گفتگو میں نے سی ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ اگر اسے عربوں نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ہاتھوں انجام یا جائے گا۔اوراگریدغالب آ گیا تواس کی بادشاہت تمہاری اور اس کی عزت تمہاری ہی عزت کا باعث ہوگی۔ قریش نے اس کی طرف طنزیہ نگاہوں ہے دیکھا اور کہا:تم پر بھی اس کی زبان کا جادوچل گیا ہے۔ عتبه بولا: اب جیسے تمہاری مرضی، میں نے بہر حال اس کے بارے میں اپنی رائے دے دی ہے۔<sup>®</sup>

<sup>🛈</sup> تفسير القرطبي: 15/296، ومجمع الزوائد: 6/20.

29

# C.

## نضر بن حارث كاكردار

نضر بن حارث كا واقعه يه ب كه اس نے ايك بار قريش سے كها: ' قريش كے لوگو! خدا کی قتم! تم پر الی افتاد آن پڑی ہے کہتم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکے ۔محمد مٹائیظ جوان تھے تو تمھارے سب سے زیادہ پیندیدہ آ دمی تھے۔سب ے زیادہ سیجے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب ان کی کنپٹیوں پر سفیدی حیکنے والی ہے اور وہ ادھیر عمر ہوچلے ہیں اور تمھارے پاس چند باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ نہیں واللہ! وہ جادوگر نہیں۔ ہم نے جادوگر د کیھیے ہیں۔ان کی حجاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے۔تم لوگ کہتے ہووہ کا بن ہیں نہیں واللہ! وہ کا بن بھی نہیں۔ ہم نے کا بن بھی دیکھے ہیں، ان کی الثی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اوران کی فقرہ بندیاں بھی سیٰ ہیں۔تم لوگ کہتے ہووہ شاعر میں نہیں واللہ! وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے شعر بھی سُنے اور اس کے سارے اصناف، هجز، رجز وغیرہ سے ہم خوب آگاہ ہیں ہم لوگ کہتے ہووہ یاگل ہیں۔ نہیں، واللہ! وہ یا گل بھی نہیں، ہم نے یا گل بن بھی دیکھا ہے۔ یہاں نہ اس طرح کی تھٹن ہے نہ ویسی بہتی بہتی باتیں، نہان جیسی فریب کارانہ گفتگو۔قریش

#### و من حارث کا کردار ہے۔

کے لوگو! سوچو! اللہ کی قشم تم پر زبر دست افتاد آن پڑی ہے۔''

اس کے بعد نظر بن حارث حیرہ گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسفند یار کے قصے سُنے اور کیکھے، پھر واپس آیا۔ اب اس کا معمول میہ ہوگیا کہ جب رسول اللہ طالبی مسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ طالبی کے ارشادات کے بعد میشخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا: واللہ! محمد طالبی کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم واسفند یار کے قصے کہانیاں سناتا، پھر کہتا: آخر کس بنا پر محمد طالبی کی بات محمد سے بہتر ہے؟ ®

ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نضر نے چندلونڈیاں خرید رکھی تھیں۔ جونہی وہ کسی آ دمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی سالیا ہے کو اس ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی رجھاتی اور گانے سناتی یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہنے دیتی ۔قرآن کریم کا بیارشاد اس سلسلے میں نازل ہوا:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُتَرِى لَهُوَ الْحَرِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ﴾ " كِهلوگ ايس بهي بين جولغوكميل تماش كي بات خريدت بين تاكه الله كي راه سے بعث كاكيں \_" ®



السيرة النوية لا بن بشام:1/299/300، 358.

الدراكمؤر: 307/5.

③ سورة لقمان :631

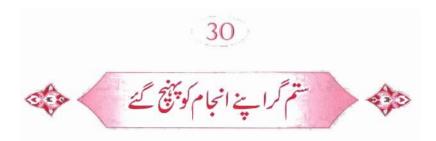

عُقبہ بن ابی مُعیط اپنی بربختی اور خباشت میں حد سے بڑھا ہوا تھا۔ سیجے بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹوئ سے مروی ہے کہ نبی طاقی ہیں اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہے تھے اور ابوجہل اور اس کے بچھ رفقاء بھی وہیں بیٹے ہوئے تھے کہ بعض نے بعض سے کہا: کون ہے جو بنو فلال کے اونٹ کی اوجھڑی لائے اور جب محمد طاقیق سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے؟ اس پر بد بخت ترین شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھا۔ او جھ اُٹھا لا یا اور انتظار کرنے لگا۔ جب نبی طاقیق سجدے میں گئو تو اس نے اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ گر بچھ نہیں کرسکتا تھا۔ کاش مجھ میں رسول رحمت طاقیق کو بچانے ماجرا دیکھ رہا تھا۔ گر بھی نہیں کرسکتا تھا۔ کاش مجھ میں رسول رحمت طاقیق کو بچانے کی طاقت ہوتی۔

حضرت ابن مسعود ڈاٹنئ فر ماتے ہیں کہ اس کے بعدوہ ہنسی کے مارے ایک



## ہے ہے مگراپنے انجام کو پہنچ گئے 🛹 🦳

دوسرے پر گرنے گے۔ اور رسول اللہ منگائی سجدے ہی میں پڑے رہے۔ سُر نہ الحفایا۔ یہاں تک کہ فاطمہ فائی آئیں۔ انھوں نے آپ منگی فی پیٹھ سے او جھ ہٹا کر سینگی تب آپ نے سَر اٹھایا، پھر تین بار فرمایا: (اَللَّهُمَّ عَلَیْكَ بِقُویْشِ)

''اے اللہ! قریش کو پکڑ لے۔'' آپ منگائی نے بددعا کی تو ان پر بہت گراں گزری۔ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے اس گھر میں دعا کین قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بددعا کی: اے اللہ! ابوجہل کو پکڑ لے۔ عتبہ بن رہیعہ، فلید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ ابن مسعود ڈائٹو فرماتے ہیں: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ابن مسعود ڈائٹو فرماتے ہیں: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ منگائی نے گن گن کر لیے تھے، وہ سب کے سب مقتول ہو کر بدر کے گندے کنویں میں پڑے تھے۔ ان بہ بختوں میں عقبہ بن ائی معیط بھی شامل تھا۔ ش

① صحيح البخاري، حديث:3185,240.



31



ابوجہل بھی بھی رسول اللہ طَاقَيْمُ کے پاس آتا تھا اور قرآن سنتا تھا۔ بس سنتا ہی تھا۔ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ایمان واطاعت اور ادب وخشیت اختیار کرنا تو اس کی قسمت میں ہی خدتھا۔ وہ رسول اللہ طَاقِیْمُ کواپنی باتوں سے اذبت پہنچا تا اور اللہ کی اللہ طاقیْمُ کواپنی باتوں سے اذبت پہنچا تا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس گھٹیا حرکت پرفخر بھی کرتا تھا۔ قرآن مجید کی بیآیات ای شخص کے بارے میں نازل ہوئیں:

﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴿ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى اَهْلِهِ يَتَمَظِّى ﴾ اَوْلَى لَكَ فَاوْلَى ﴿ ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاوْلَى ﴾

'' نہاس نے بچ مانا، نہ نماز پڑھی۔ بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری، پھروہ اکڑتا ہوااپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے،



#### ابوجهل كے كرتوت ك

پھر تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے۔"

اس شخص نے پہلے دن جب نبی شائی گونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ای دن

ہو آپ شائی کونماز سے رو کئے لگا۔ ایک دفعہ نبی شائی مقام ابراہیم کے پاس
نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کا گزرہوا۔ دیکھتے ہی بولا: محمد! کیا میں نے مجھے اس سے
منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ شائی نے بھی ڈانٹ کر تخق سے
جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا: اے محمد! کا ہے کی دھمکی دے رہے ہو، دیکھواللہ ک
قتم! اس وادی ( مکہ ) میں میرا جھا سب سے بڑا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیہ
آبت نازل فرمائی: ﴿ فَلْیَنْعُ نَادِیکَ ﴿ سَنَیْعُ الزَّبَانِیکَ ﴾ ''اچھا! تو بلالے اپنی
تولی کوہم بھی عنقریب سزا کے فرشتوں کو بلالیں گے۔'' ﷺ

ایک روایت میں مذکورہے کہ رسول اللہ شکھی نے اس کا گریبان پکڑلیا اور اُسے جنجھوڑتے ہوئے فرمایا:

## ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولِي ﴿ ثُمَّةً أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴾

'' تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔' اس پراللہ کا دشمن کہنے لگا: اے محمد! مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم! تم اور تمھارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ کتے۔ میں کمے کی دونوں پہاڑیوں کے مامین چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ ®

القيامة 31/75-35.
 ع جامع الترمذي، حديث: 3349.

<sup>🕦</sup> تفييرا بن كثير: 477/4 ، والدراكمثور: 478/6 .

#### وسر ابوجل كارتوت سي

بہرحال اس ڈانٹ ڈیٹ اور تنبیہ کے باوجود ابوجہل اپنی حماقت سے باز نہیں آیا۔ بلکہ اس کی بدبختی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔صحیح مسلم میں ابو ہر رہ رہائشا ے مردی ہے کہ ایک بار ابوجہل نے سرداران قریش سے کہا: محمد آپ لوگوں کے رُوبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں، اس نے کہا: لات وعزی کی قتم!اگر میں نے (اس حالت میں) اسے دیکھے لیا تو اس کی گردن روند ڈ الوں گا۔ اور اس کا چیرہ مٹی پررگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ مَا ﷺ کونماز بڑھتے ہوئے و کیھ لیا اوراس زعم میں چلا کہ آپ ٹاٹیٹ کی گردن روند دے گا۔ کیکن لوگوں نے اچا تک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل ملیٹ رہاہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کررہا ہے۔لوگوں نے کہا: ابوالحکم استحصیں کیا ہوا؟ اس نے کہا: میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے۔ ہولنا کیاں ہیں۔ اور پُر ہیں۔رسول اللہ ٹاپیج نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ايک عضونو چ ليتے \_®

ابوجہل جب کسی معزز اور طاقتور آ دمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جان کو سخت خسارے سے دو چار کرنے کی دھمکیاں دیتا اور اگر کوئی کمزور آ دمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا پیٹیتا اور دوسروں کو بھی بدسلوکی پراُ کساتا تھا۔

<sup>🛈</sup> صحیح مسلم، حدیث.2797.

32

# 

ابولہب کی بیوی ام جمیل کا نام اروئی تھا وہ حرب بن امید کی بیٹی اور ابوسفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی بن بن تا تی تی کے است اور دروازے پر کانے ڈال دیا کرتی تھی۔ رات کے وقت نبی سالی کی کے راستے اور دروازے پر کانے ڈال دیا کرتی تھی۔ بدزبان اور بھلڑ الوتو تھی ہی، چنانچہ نبی سالی کی کے خلاف بدزبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری وافتر اپردازی ہے کام لینا، فتنے کی آگ جھڑکا نا، اور خوفناک جنگ بیا دسیسہ کاری وافتر اپردازی ہے کام لینا، فتنے کی آگ جھڑکا نا، اور خوفناک جنگ بیا رکھنا اس کا شیوہ تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس کا ذکر کی حسّالی آلفہ الْحَطیب پہری دھونے والی' (چفل خور) کے لقب سے کیا ہے۔

جب اے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مَذَ مَت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول الله مظافیظ کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ مظافیظ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رفافیظ بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ مُٹھی

### م کریاں ڈھونے والی بدبخت عورت م

میں پھر لیے ہوئے تھی۔سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پر پردہ ڈال دیا۔ وہ رسول اللہ مُثَاثِیُّا کو نہ دکھ سکی۔ صرف ابو بکر رفائِیُّ ہی کو دیکھتی رہی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا: ابو بکر تمھارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجوکرتا ہے۔ واللہ! اگر میں نے اسے دکھ لیا تو اسکے منہ پر یہ پھر دے ماروں گی۔دکھو! اللہ کی قتم! میں بھی شاعرہ ہوں، پھراس نے یہ شعر سنایا۔

### (مُذَمَّما عَصَيْنَا لِوَأَمْرَهُ أَبَيْنَا لِوَدِينَهُ قَلَيْنَا)

"ہم نے مذمم کی نافر مانی کی۔اس کے حکم کوشلیم نہ کیا اوراس کے دین کو نفرت وحقارت سے چھوڑ دیا۔"

اس کے بعد یہ بدفطرت عورت واپس چلی گئی۔ ابو بکر وہاٹھڑنے کہا: اے اللہ کے رسول مٹاٹھڑ کیا اس نے آپ مٹاٹھڑ نے فرمایا: نہیں۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اللہ نے اس کی نگاہ معطل کردی تھی۔ (۱)

امام ابوبکر بڑ ارنے بھی بہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ جب وہ ابوبکر ڈاٹٹو کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا: ابوبکر اجمھارے ساتھی مُٹاٹٹو نے ہماری ہجو کی ہے۔ ابوبکر ڈاٹٹو نے کہا: نہیں اس ممارت کے رب کی قتم، نہ وہ شعر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا: تم بچ کہتے ہو(مطلب بہ تھا کہ تمہارے بارے میں جو کہا اللہ تعالی نے کہا، محمد مُٹاٹٹو نے اپنی ہو(مطلب بہ تھا کہ تمہارے بارے میں جو کہا اللہ تعالی نے کہا، محمد مُٹاٹٹو نے اپنی

السيرة اللوية لابن مشام: 1/356.

### کٹریاں ڈھونے والی بدبخت عورت سے

طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہا)۔ <sup>®</sup>

كى شاعرنے المجميل كے اس بذيان كا جواب يوں ويا ہے: (مُحَمَّدًا أَطَعْنَا۔ وأَمْرَهُ قَبِلْنَا۔ وَدِينَهُ رَضِينًا۔ وَنَفْسَهُ فَدَيْنَا)

'' ہم نے محمد مَنْ الْفِیْمَ ہی کی اطاعت کی ، انہی کے حکم کو قبول کیا۔ان کے دین پر ہم راضی ہوئے۔ان پر ہماری جانیں قربان ہوں''۔

المتدرك للحاكم: 361/2، ومصنف ابن أي هيبة :498/11، حديث:11817، وفي السياق
 اختلاف يسر.

### 33



### ابولهب غارت ہوا



نبی اکرم من فی اعلان نبوت یر آپ کی مخالفت کرنے والا سب سے بہلا شخص آپ کا حقیقی چیا ابولہب تھا اس شخص نے ایک طرف تو آپ ما تھام کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی آ زاد کی مگر دوسری طرف اعلان نبوت پر پہلی ہی دعوتی مجلس میں نبی مثانیظ کی شان میں گتا خی کا ار تکاب بھی کیا اور پھراس کا سارا گھرانہ ہی پغیبر منافظ کی شان اقدس میں گتاخیوں پر اتر آیا جب آیت كريمه ﴿ وَٱنْذِرْ عَشِيْدَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ نازل مونى نونبي مَا يُعْمِ في كوه صفاير چڑھ کرخاندان قریش کو آواز وینا شروع کی ..... اے بنی فہر! اے بنی عدی! ..... يبال تك كدسب كے سب الشح ہو گئے حتى كدا كركوئى آ دمى خودنہيں حاسكتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیے معاملہ کیا ہے؟ غرض سارے قریش آ گئے۔ ابولہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ ما ﷺ نے فرمایا: ' متم لوگ یہ بتاؤ! اگر میں پی خبر دول کہ ادھروا دی میں شہسواروں کی ایک جماعت ہے جوتم پرحملہ آور مونا حامتی ہے تو کیاتم مجھے سیا مانو گے؟ لوگوں نے کہا: بے شک ہم نے آپ طابیظ کو ہمیشہ سیا ہی یایا ہے۔ آپ طابی آ نے فرمایا: اچھا تو میں شمصیں ایک سخت عذاب سے

### ابولهب غارت بوا

آگاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ (جو دشمن کے حملے ہے کہیں زیادہ خطرناک ہے) اس پر ابولہب نے کہا: تو غارت ہو۔ کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورۃ ﴿ تَبَّتْ یَکَآ اَئِیْ لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ نازل ہوئی کہ ابولہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود بھی غارت ہو۔ <sup>©</sup>

در حقیقت نبی نافین کے بارے میں ابولہب کا موقف روز اول ہی ہے، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی کوئی مخالفانہ بات سوچی بھی نتھی، یہی رہا۔ بعض روایات میں ریجھی ندکور ہے کہ اس نے کوہ صفایر نبی منابیظ کو مارنے کے لیے ایک پھر بھی اٹھالیا تھا۔اس طرح جب نبی مٹاٹیٹا کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابولہب اس قدرخوش ہوا کہ وہ دوڑتا ہوا اینے رفقاء کے پاس پہنچا اور انھیں بہ خبر سنائی کہ محمد مالی ابتر (نسل بریدہ) ہوگئے۔ ﷺ ایام حج میں بھی ابولہب آپ ٹائیٹر کے چھے لگا رہتا تھا۔ ایک روایت سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بد بخت آپ سائی کا کا کا کا دیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پھر بھی مارتا تھا جس سے آپ منافظ کی مبارک ایزیاں خون سے رنگین ہو جاتی تھیں۔ ® قر آن مجید میں اس ناہنجار کے حالت کفر میں مرنے کی پیشین گوئی کی گئی جوحرف بہ حرف بوری ہوئی اور وہ انتہائی ذات کی موت مرا۔ اس کا اس طرح کے انجام ہے دوحیار ہونا نبی کریم طابقیا کی نبوت کی صدافت کی واضح ولیل ہے۔

① صحيح البخاري، حديث:4770، وصحيح مسلم، حديث: 208.

تغييرابن كثير، سورة الكوثر: 4/595. (1) كنز العمال: 449/12.

34



# ظلم وستم کی دستاویز کیڑوں کی غذا بن گئی



جب قریش کی ریشہ دوانیاں بہت بڑھ گئیں اوران کا رویہ نہایت جارحانہ ہو گیا توان سنگین حالات میں ابوطالب نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے لینے جد امجد عبد مناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب کے ذریعے وجود میں آنے والے دونوں خاندانوں کو جمع کیا۔ اور کہا: میں آج تک اکیلا اپنے بھینج کی حفاظت اور دفاع کرتا رہا۔ ابتم سب مل کریے فریضہ انجام دو۔ عربی حمیت اور غیرت کا تقاضا کی تا دونوں خاندانوں کے بھی کا فراور مسلمان افراد نے ابوطالب کی تجویز قبول کرلی حصرف بد بحت ابولہب ہی ایسا شخص تھا جو سارے خاندان سے الگ ہو کرمشرکین سے جاملا اوران کا ساتھ دیا۔

ادھر قریش بھی عافل نہ تھے۔انہیں ابوطالب کی تدابیراور حضرت محمد مُنگاتِیمُ کی حفاظت کے متواتر اطلاعات مل رہی



### www.KitaboSunnat.com

### 🧢 💝 ظلم وستم کی دستاویز کیٹروں کی غذا بن گئی 🤝 🦳

تھیں۔ابان کے لیقتل کے منصوبہ یرعمل کرنا آسان نہ تھا۔انہوں نے ایک اور تدبیر سوچی ۔ بظلم وستم کی ایک ایس تجویز بھی جواب تک کی تمام کاروائیوں سے زیادہ ملکین تھی۔ مشر کین وادی محصب میں جمع ہوئے اور طے کیا: ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب کا سوشل بائکاٹ کریں گے۔ہم ان سے شادی بیاہ کریں گے نہ لین دین کریں گے۔خرید و فروخت کریں گے ندان کے گھروں میں جائیں گے اور نہ ہی بات چیت کریں گے۔ان ہے ہمارا یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ اللہ کے رسول مُنْافِيْخ کوتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ پیرظالمانہ فیصلہ با قاعدہ دستاویز کی شکل میں کھا گیا جس میں مندرجہ بالا تمام عبد و پیان شامل تھے۔ صلح کے تمام درواز ہے بند کر دیے گئے اور عہد کر لیا گیا کہ وہ بنو ہاشم کی طرف سے صلح کی کسی بھی پیشکش کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ دستاویز ایک شخص بغیض بن عامر بن ہاشم نے قلم بند کی تھی۔اس بدبخت کا ہاتھشل ہو گیا۔اس عہد و پیان کے بعداس دستاویز کو کعبہ کے اندر لاکا دیا گیا اور ابولہب کے سوا بنو ہاشم اور بنومطلب کے تمام لوگ شعب الی طالب میں محبوس ہو گئے ۔شعب ابی طالب شہرے ہٹ کر مکہ کے مشرق میں جبل حراء کے قریب ایک گھاٹی ہے۔

یہ اللہ کے رسول مُؤاقِراً کی بعثت کے ساتویں سال محرم کی جاند رات کا واقعہ ہے۔ اس بائیکاٹ کے نتیج میں حالات نہایت عکمین ہوگئے۔ غلے اور سامان خورد و نوش کی آمد بند ہوگئی کیونکہ کے میں جوغلہ یا فروخت کا سامان آتا تھا اے مشرکیین پہلے ہی سے لیک کرخرید لیتے تھے، اس لیے محصورین کی حالت نہایت تبلی ہوگئی۔

### 🥕 خلم وستم کی دستاویز کیژوں کی غذا بن گئی 🦟 🦳

انہیں ہے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کئی کا حال میں تھا بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آ وازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھیں۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی خفیہ طور پر پس پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیائے ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے۔ اورا نہی قافلوں کا سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے۔ لیکن ان کے سامان کے دام بھی کے والے اس قدر بڑھا چڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہوجاتے تھے کہ غریب محصورین کے لیے پچھ خریدنا محال ہوجاتا تھا۔

حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ فیٹھا کا بھتیجا تھا، بھی بھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوادیتا تھا۔ایک بارابوجہل سے سابقہ پڑگیا۔وہ غلہ رو کئے پراڑگیا۔لیکن ابوالبختری نے مداخلت کی اور حکیم کواس کی پھوپھی کے پاس بھجوا دیا تا کہ وہ گیہوں اسے دے آئے۔

ادهرابوطالب کورسول الله مناقیام کے بارے میں برابرخطرہ لگارہتا تھا،اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستر ول پر جاتے تو وہ رسول الله مناقیام سے کہتے: تم اپنے بستر پر سو جاؤ۔ اُن کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ظالم آپ مناقیام کوقتل کرنے کی نیت رکھتا ہوتو دکھے لے کہ آپ کہاں سورہے ہیں، پھر جب سب لوگ سو جاتے تو ابوطالب اُٹھتے اور آپ کی جگہ بدل دیتے تھے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کورسول الله مناقیام کے بستر پر سلا دیتے تھے۔ اور رسول الله مناقیام سے کسی کورسول الله مناقیام کے بستر پر سلا دیتے تھے۔ اور رسول الله مناقیام سے کہتے تھے کہ اب تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔

## 🗢 🥕 ظلم وستم کی دستاویز کیژول کی غذا بن گنی

ان حالات پر پورے تین سال بیت گئے۔ اس کے بعد محرم 10 نبوی میں صحفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیان کے خاتمے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ شروع ہی سے قریش کے پچھلوگ اس عہد و پیان سے راضی تصفی کو چاک کرنے سے تو گھی ناراض بھی تھے۔ اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحفے کو چاک کرنے کی تگ ودو کی۔

اس کے خاتمہ کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوگ کا ہشام بن عمرونا می ایک شخص تھا۔ بدرات کی تاریکی میں چیکے چیکے شعب ابی طالب کے اندرغلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کرتا تھا۔ بدز ہیر بن ابی امیہ مخز دمی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی ماں عا تکہ عبدالمطلب کی صاحبزادی، لعنی ابو طالب کی بہن تھیں۔ اس نے زہیر سے کہا: کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ، پیواور تمہارے ماموں کا وہ قابل رحم حال ہے جسے تم خوب جانے ہو؟ زہیر نے کہا: افسوس! میں تن تنہا کیا کرسکتا ہوں؟ ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آ دمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقینا چل پڑتا۔ اس نے کہا: اچھا تو ایک آ دمی اور موجود ہے۔ پوچھا: کو ن ہے؟ کہا: میں برنتا۔ اس نے کہا: اچھا تو ایک آ دمی اور موجود ہے۔ پوچھا: کو ن ہے؟ کہا: میں ہوں۔ زہیر نے کہا: ایس آ دمی تلاش کرو۔

اس پر ہشام ، مطعم بن عدی کے پاس گیا۔ اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو عبد مناف کی اولاد تھے، مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی اور کہا کہ تم نے اس ظلم پر قریش کی ہمنوائی کیوں کی؟ یادر ہے کہ مطعم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ مطعم نے کہا: افسوس! میں تنہا کیا کرسکتا ہوں؟ ہشام نے کہا: ایک

# 🥕 خلم وستم کی دستاویز کیڑوں کی غذا بن گئی

آ دمی اور موجود ہے۔مطعم نے یو چھا: کون ہے؟ ہشام نے کہا: میں مطعم نے کہا: احیما اب تیسرا آ دمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا: تلاش کر چکا ہوں۔ یو حیما: وہ کون ہے؟ کہا: زہیر بن ابی امیہ مطعم نے کہا: احیما تو اب چوتھا آ دمی تلاش کرو۔ بین کر ہشام بن عمرو، ابوالبختری بن ہشام کے پاس گیا۔اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسی مطعم سے کی تھی۔اس نے کہا: بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ ہشام نے کہا: ہاں۔ یو چھا: کون ؟ کہا: زہیر بن الی امیہ، مطعم بن عدی۔اور میں۔ اس نے کہا: احیما تو اب یانچواں آ دمی ڈھونڈ و .....اس کے لیے ہشام، زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا۔ اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنوہاشم کی قرابت اوران کے حقوق یاد دلائے۔اس نے یو چھا:تم جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہواس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ ہشام نے اثبات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے۔اس کے بعدان لوگوں نے جج ن کے یاس جمع ہوکرآ پس میں بیہ عبد و پیان کیا کہ ہم صحفہ جاک کر دیں گے۔ زہیر نے کہا: میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔

اُس وفت ابوجہل متجد حرام کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا وہ بولا :تم غلط کہتے ہو۔اللّٰہ کی قتم!ا سے بھاڑ انہیں جاسکتا۔

اس پر زمعہ بن اسود نے ابوجہل ہے کہا: واللہ! تم بالکل غلط کہتے ہو۔ جب میہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس پر راضی نہ تھے۔

اس پر ابوالبختری نے گرہ لگائی: زمعہ ٹھیک کہدرہا ہے۔اس میں جو پچھ لکھا گیا

## 🥆 😁 ظلم وستم کی دستاویز کیژوں کی غذا بن گئی 🦟

ہاں سے نہ ہم راضی ہیں نہاہے مانے کو تیار ہیں۔اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا:تم دونوں ٹھیک کہتے ہو۔اور جواس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو پچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور براءت کا اظہار کرتے ہیں۔

پھر ہشام بن عمرو نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔

یہ ماجرا دیکھ کر ابوجہل نے کہا: ہونہہ! یہ بات رات ہی کو طے کی گئی ہے۔اور اس کامشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔

اس دوران ابوطالب بھی حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تا بھی ہم وجود تھے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پراللہ تعالیٰ نے کیڑے لگا دیے ہیں۔ جوظلم وستم اور قرابت شکنی کی ساری با تیں چیٹ کر گئے ہیں۔ اور صرف اللہ عز وجل کا ذکر باقی حجور ا ہے، بی تا بھی نے اپنے چیا کو یہ بات بتائی تو وہ قرایش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے سیتیج نے انہیں اس صحفے کے عہد و بیمان چیٹ ہوجانے کی خبر دی ہے اگر وہ حجوی ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے در میان سے ہٹ جا کیں گر تی باز آنا جاتے ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ اس پر قرایش نے کہا: آپ انصاف کی بات کہدر ہے ہیں۔

ادھرابوجہل اور باقی لوگوں کی نوک جھونگ ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ جا ک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کردیا ہے۔

### www.KitaboSunnat.com

# 🧢 خلم ومتم کی دستاویز کیژوں کی غذابن گئی 🦟

صرف بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ باقی رہ گیا ہے۔اور جہاں جہاں اللہ كانام درج تھا صرف وہی جگہ محفوظ ہے۔كیڑوں نے اسے نہیں كھایا تھا۔ باقی ساراصحیفہ كیڑے ہڑپ كر گئے ہیں۔

اس کے بعد صحیفہ چاک کردیا گیا۔ رسول الله منافق اور بقیہ تمام حضرات شعب ابی طالب سے نکل آئے۔ یول مشرکین نے آپ منافق کی نبوت کی ایک عظیم الثان نشانی دیکھ لی۔اور یہ ظالمانہ اور سنگدلانہ سوشل بائیکاٹ اپنے انجام کو پہنچ گیا ®

<sup>🛈</sup> زاد المعاد: 46/2، وسيد نامحمد رسول الله مخافينا الأسوة الحسة: 192/1، والرحبق المنوم: 157 -161.

(35)

# سردار کے ہاتھوں سردار کی آزادی

ابی بن خلف کا بھائی امیہ بن خلف حضرت بلال ڈاٹٹؤ کا آقا تھا۔ وہ اسلام لانے کی پاداش میں حضرت بلال ڈاٹٹؤ پر انتہائی بہیانہ مظالم ڈھایا کرتا تھا۔ گرم ریت پرلٹا کران کے سینے پر بھاری پھر رکھ دیتا گر وہ اس کی بات مانے کی بجائے '' احداحد' پکارتے رہتے۔ایک مرتبہ ورقہ بن نوفل وہاں سے گزرے۔ بلال پر ہونے والاظلم دکھے کر کہنے بلی اللہ کی شم کھا کر کہنا ہوں اگرتم نے بلال پر ہونے والاظلم دکھے کر کہنے یک: میں اللہ کی شم کھا کر کہنا ہوں اگرتم نے اسے قبل کر دیا تو میں انتہائی دردناک آواز سے اس کے مظلومانہ قبل کا چرچا کروں گا۔ حضرت بلال کو کھمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جاتا تو فرماتے کہ میری زبان پر کمون کے الفاظ بھی نہیں آگئے۔ جب ظلم کی انتہا ہوگئی تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے پر دم آگیا۔

حضرت ابوبکرصدیق بلانٹیڈوہاں ہے گزرے تو حضرت بلال بڑانٹیڈیر پرظلم کا صدمہ

### مردار کے باتھول سردار کی آزادی

برداشت نہ کر سکے۔ امیہ ہے کہا کہ اس مسکین کے بارے میں اپنے رب ہے ڈرو۔ اس پر کیوں ا تناظم کرتے ہو؟ آخر کب تک بیمشق سم جاری رکھو گے؟ اس کے منہ سے نکل گیا: اگر اس سے اتنی ہی محبت ہے تو اسے بچالو۔ جیسے ہی امیہ نے اشارہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو خضرت بلال ڈاٹٹو کو خرید نے کے لیے فورا تیار ہو گئے۔ پانچے اوقیہ سونے کے عوض سودا کرلیا۔ امیہ کہنے لگا تم نے تو بڑی قیمت تارہو گئے۔ پانچے اوقیہ میں بھی بیچنے پر تیارتھا۔ حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نے کہا: اللہ کی قسم اگر تم بلال ڈاٹٹو کی دی اوقیہ بھی قیمت لگاتے تو میں انہیں خرید کر آزاد اللہ کی قسم اگر تم بلال ڈاٹٹو کی دی اوقیہ بھی قیمت لگاتے تو میں انہیں خرید کر آزاد کردیا۔ (یا در ہے کہا وقیہ کا وزن آج کے اعشاری نظام میں 31 گرام کے برابر ہوتا ہے) حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو فرمایا کرتے تھے۔ (انبوبکو سیڈ کُنا وَاعْتَقَ مَی سیڈ کُنا)'' ہمارے سردار ابوبکر ڈاٹٹو نے ہمارے سردار بلال ڈاٹٹو کو آزاد کرایا۔' اللہ سیڈ کُنا)'' ہمارے سردار ابوبکر ڈاٹٹو نے ہمارے سردار بلال ڈاٹٹو کو آزاد کرایا۔' ا

الطبقات الكمر ى لا بن سعد: 233,232/3 ، والكامل في التاريخ: 1,589/1.

(36)



صحیح بخاری میں روایت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فاتھ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے رسول ساتھ اس کے لیے دن میں نے اللہ کے رسول ساتھ اور علین دن گزرا ہے؟۔ ارشاد ہوا: ہاں احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی سخت اور علین دن گزرا ہے؟۔ ارشاد ہوا: ہاں مصاری قوم کے ہاتھوں مجھے جن مصائب کا شکار ہونا پڑا ان میں سب سے مشکل اور علین دن وہ تھا جب میں اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے طائف گیا تھا۔۔۔۔۔

آپ ٹائیڈ نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے قبیلہ بنو ثقیف کے تین با اثر سرداروں کا انتخاب کیا۔ ان کے ہاں قبیلہ بنو جمح کی ایک قریثی عورت بھی بیاہ کر گئی ہوئی تھی۔ یہ تینوں سردار عمرو بن عمیر ثقفی کے بیٹے عَبد یا لیل ، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ بنو ثقیف کے رئیس اور سربراہ تھے۔ جب ان کوعقیدہ تو حید کی

### www.KitaboSunnat.com

### وحت عالم نے پھر بھی بددعانہ کی ہے۔

دعوت دی گئی تو ان کے جوابات ایک سے ایک بڑھ کر کرخت اور بے مودہ تھے۔
عبد یالیل کہنے لگا: اگر اللہ نے واقعی شمصیں رسول بنایا ہے تو میں کعبے کا غلاف پھاڑ
دول گا، مسعود بولا: کیا اللہ کو تمھارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے نبوت عطا کی
جاتی۔ اور حبیب کہنے لگا: میں ان سے ہر گز بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر واقعی یہ نبی
ہیں تو ان کے خلاف زبان ہلانا ہے ادبی ہے۔ اور ان کی بات رد کرنا میرے لیے
انتہائی خطرناک ہے اور اگر انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو اس صورت میں
بھی مجھے ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔

یہ نامعقول گفتگوین کرآپ سالی ایستار نجیدہ ہوئے۔ ان سے فرمایا: ٹھیک ہے تم نے میری بات نہیں مانی مگر یہ گفتگوا ہے تک ہی محدود رکھنا، اس کا چرچا نہ کرنا۔ آپ سالی کا خیال تھا کہ یہ خبر قریش تک نہ پہنچ تا کہ وہ اپن تخق میں مزیدا ضافہ نہ کر دیں۔ یہ کہہ کرآپ سالی کا مطابق انھوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مگر وہ شریف لوگ نہیں متھے۔ ابن ہشام کے مطابق انھوں نے نہایت گھٹیا طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ نہ صرف علاقے میں منادی کرادی بلکہ شہرے تمام اوباشوں کوآپ کے پیچھے لگا دیا۔

آپ سُلُقَیْم نے طائف میں دس دن قیام فرمایا۔ آپ کے آزاد کردہ محبوب غلام زید بن حارثہ والفی بھی آپ کے شریک سفر تھے۔ آپ سُلُقیم نے والیس کا ارادہ فرمایا تو سرداروں کی شہ پرطائف کے اوباش پیچھے لگ گئے۔ وہ گالیاں دے رہے تھے تالیاں پیٹ رہے تھے۔ شور مجارہ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شارلوگ اسٹھے ہوگئے۔ آپ سُلُھیم کے دونوں جانب ہجوم ہوگیا۔ گالیوں اور بدز بانیوں کے اسٹھے ہوگئے۔ آپ سُلُھیم کے دونوں جانب ہجوم ہوگیا۔ گالیوں اور بدز بانیوں کے

### م رحت عالم نے پھر بھی بدوعانہ کی م

ساتھ ساتھ اب پھراؤ بھی ہونے لگا۔جس ہے آپ سالٹا کی ایڑی پرانے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون سے رنگین ہو گئے ۔حضرت زید بن حارثہ اپنی جان پر کھیل کر آ ی سائین کو پھروں سے بیاتے رہے۔ ان کا سربھی زخی ہو گیا۔ آپ مٹائٹا نے طائف ہے تین میل کے فاصلے پرایک باغ میں پناہ لی۔ کافروں کے اس وحشانہ سلوک کے باوجود اللہ کے رسول مُلْقِيْظ کی اپنی امت سے محبت ملاحظه تيجيے كه وه سخت رنجيده حالت ميں تھے،سراٹھا كر ديكھا۔ايك بادل كاٹكڑا ساید فکن نظر آیا۔ای وقت جبرائیل آینچے۔انھوں نے کہا کہ آپ مٹافیق کے رب نے آپ ٹاپھیے کی قوم کے کرخت جوابات سن لیے میں۔اس نے پہاڑوں کا گکران فرشتہ بھیجا ہے۔اگر آپ چاہیں تو وہ ان دو بڑے پہاڑوں کو ملا کر برابر کر دے اور اس قوم کو پیس دیا جائے۔ ارشاد ہوا: مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں ہے ایسی اولا دیپدا کرے گا جواللہ تعالیٰ کی عیادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھبرائے گی ..... 🛈 کیا کبھی چیثم فلک نے اتنے ظالمانہ سلوک کے جواب میں اِس قدر رحیمانہ برتاؤ کرنے والامشفق اور حلیم قائد دیکھا يا سَاحِ؟ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلهِ وسَلَّم أَبَدًا أَبَدًا كَثِيرًا كَثِيرًا إلى يوم الدِّين!

عصيح البخاري، حديث: 3231، وفتح الباري: 380,379/6، والسيرة النوية لا بن بشام: 32/2- 34.

ایک جنتی اور دوجهنمی

قریش مکہ کے ایک بڑے زمیندار و وڈیرے ربیعہ کی زمینداری طائف میں کھی۔ انگوروں کا بیہ باغ جس میں اللہ کے رسول منگی ہے نیاہ لی تھی، اس کی ملکیت تھا۔ اس کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ مخالفت اپنی جگہ مگر بہر حال رشتہ داری تو تھی ہی۔ انھوں نے او باشوں کے چنگل سے نکلنے کے بعد اللہ کے رسول منگی کا کولہولہان دیکھا تو ترس آگیا۔ انھوں نے اپنے عیسائی بعد اللہ کے رسول منگی کولہولہان دیکھا تو ترس آگیا۔ انھوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کو بلایا اور کہا کہ ایک طشت میں انگوروں کا ایک گچھا رکھواوراس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور پیش کے تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی بسم اللہ کہا۔ اس نے کہا: یہ جملہ، یعنی بسم اللہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں ہولتے۔ مجھے اس کی حقیقت بتا ہے۔ آپ منگر ہی ماللہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں ہولتے۔ مجھے اس کی حقیقت بتا ہے۔ آپ منگر ہی نیو چھا کہ تمھارا نہ جب کیا ہے اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا: میں نینوا کا باشندہ اور عیسائی ہوں۔ ارشاد فرمایا: وہی

### ڪ ايک جنتي اور دوجينمي ڪ

نیوا جبال ایک صالح مرد یونس بن متی پیدا ہوئے تھے۔ عداس کہنے لگا: آپ
انہیں کیے جانے ہیں؟۔ فرمایا کہ یونس نبی میرے بھائی تھے۔ میں بھی اللہ کا نبی
ہول۔ آپ کی زبان سے بیکلمہ ابھی پوری طرح ادا بھی نہیں ہوا تھا کہ عداس نے
مرسے پاؤں تک آپ کے روئیں روئیں کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ اسی دوران
اسے جبنم سے آزادی کا پروانہ ل گیا۔ واپس ہوا تو اس کے سینے میں نورتو حید کی شمع
روشن ہو چکی تھی۔ شیبہ بن رہیعہ بڑے غور سے بیہ منظر دیکھ رہا تھا۔ برداشت نہ کر
سکا۔ عداس واپس ہوا تو کہنے لگا: اے بدنصیب! تم اس شخص کے ساتھ کس غضب
کی عقیدت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کہیں اس کا مذہب قبول نہ کر لینا۔ سنو! تھارا
کی عقیدت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کہیں اس کا مذہب قبول نہ کر لینا۔ سنو! تھارا
مذہب اس کے مذہب سے کہیں اعلی اور افضل ہے۔ عداس کہنے لگا: اس شخص سے
کی عقیدت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کہیں اس نے مجھے جو با تیں بنائی ہیں وہ نبی کے سوا
کوئی نہیں جانتا۔ ﴿

جنگ بدر میں کفار مکہ کے ساتھ رہیعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ بھی نگلے۔ ان کے ساتھ عتبہ کا بیٹا ولید بھی تھا۔ ان کا یہی غلام عداس مکہ سے باہر شقفیہ البیھاء کے شیلے پر بیٹھا تھا۔ اس نے انہیں روکا اور کہا کہ بیشخص واقعی اللّٰہ کا رسول ہے۔ آپ لوگوں کا بدر کو جانا گویا مقتل میں جانا ہے۔ گر ان پر جابلی عصبیت کا بھوت سوار تھا۔ ان دونوں بھا ئیول نے بدر جانے والے شکر کو کھانا بھی مہیا کیا تھا۔ پہلے شیبہ نے نو اونٹ اور پھرعتبہ نے دی اونٹ ذیج کیے۔ ان بدبختوں کوموت بدر میں گھیر کر لا

السيرة النوية لا بن بشام: 35.34/2 ، ديكهي الرحيق المختوم من 187.

### ایک جنتی اور دوجینی

رہی تھی۔ دنیا داری کے امور میں یہ لوگ نہایت سمجھدار تھے۔ گران کے مقدر میں نجس موت اور بدر کا اندھا کنوال لکھا جا چکا تھا۔ ان واضح رہے کہ عتبہ کا ایک بیٹا ابوحذیفہ مسلمان تھا اور بدر میں شریک تھا۔ گرعتبہ اور شیبہ کی تقدیر نے انہیں ذلت اور ہلاکت کے حوالے کر دیا۔ عداس کے دل میں سچائی کا پرستار دل دھڑک رہا تھا، وہ رسول اللہ منگیٹ کوفورا پیچان گیا اور دولت اسلام سے مالا مال ہو کرجنتی بن گیا لیکن عتبہ اور شیبہ بینائی رکھنے کے باوجودا ندھے نکلے۔ وہ دنیا کے سب سے گیا لیکن عتبہ اور شیبہ بینائی رکھنے کے باوجودا ندھے نکلے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے انسان کو نہ پیچان سکے۔ ان کی نخوت، عداوت اور ہٹ دھری نے انہیں ذلت کی موت سے ہمکنار کیا اور جہنم کے سپر دکردیا ۔۔۔۔۔ اللہ کے کام نرالے ہیں۔ ذلت کی موت سے ہمکنار کیا اور جہنم کے سپر دکردیا ۔۔۔۔۔ اللہ کے کام نرالے ہیں۔ ان کی حقیقت و مصلحت کون جانے!!

السيرة الحلبية: 379/2، وولائل النوة السيعقي: 109/3، والبداية والنصابة: 272/3.



# رسول الله مالية على خدمت مين جنات كي حاضري



جب سے رسول اللہ طالق مبعوث ہوئے تھے، جنات بھی ہریثان نظر آتے تھے۔ ایک صاحب ایام جاہلیت میں کا ہن تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دن وہ بازار میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک جنیہ آئی، اس کے چبرے سے گھبراہٹ عمال تھی۔ وہ کہنے لگی:'' کیاتم نے جنات کی حیرت اور مایوی دیکھی؟ کیاان کی ندامت کے بعدان کی ناامیدی دیکھی؟ اور کیاتم نے لوگوں کا اونٹ والوں اور حا در اوڑ ھنے والوں (اہل عرب) کا تالع ہو جانے کا منظر دیکھا؟''

رسول الله مناتین کے مبعوث ہوتے ہی جنات اور آ سان کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی اور ان پر شدت ہے چنگاریاں بر سے لگیں۔ ایک دن جنات او پر سے واپس آنے کے بعد کہنے لگے: '' یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے اور آسان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہوگئی ہے اور اب ہم برشدت سے چنگاریاں برسائی جاتی ہیں۔''ان میں ہے ایک جن نے کہا:''ہمارے اور آسانی خبروں کے درمیان جو

### مول الله علية كل خدمت مين جنات كي حاضري

ر کاوٹ ہو گئی ہے (ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ) ضرور کوئی نئی بات ظہور میں آئی ہے۔'' پس وہ چلے۔اورانھوں نے زمین کے مشارق ومغارب کا چکر لگایا۔ان سب کواس بات کی کھوج گلی ہوئی تھی کہ آخر وہ کون می چیز ہے جوان کے اور آ سانی خبرول کے درمیان حائل ہوگئی ہے؟ بالآخر جنات کی وہ جماعت جوسرز مین تہامہ کی طرف روانہ ہوئی تھی۔رسول اللہ مٹالیا ہ کے قریب پہنچ گئی۔ آ پ مٹالیا ہیں وقت مقام نخلہ میں تھے اور سوق ع کا ظ کی طرف جانے کا ارادہ تھا۔ صبح کے وقت یہ جماعت وہاں تہیجی اس وقت رسول اللہ مناتیظ اینے اصحاب سمیت نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ ٹاٹیٹر کی قراءت کی آواز اُن کے کان میں آئی تو انھوں نے قرآن مجید کو بڑے غور سے سنا، پھر کہنے لگے:'' یہی تووہ چیز ہے جو ہمارے اور آسانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔'' یہاں سے واپس وہ اپن قوم کے پاس آئے اور کہا:''اے ہماری قوم! ہم نے قرآن سنا، وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ ہدایت کا راستہ بتا تا ہے۔ پس ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم کسی کواینے رب کے ساتھ شریک نہ كريس كي ـ "الله تعالى نے اس واقعه كى اطلاع اينے رسول ملي الم كودى فرمايا:

(اے میرے رسول!)''آپ کہہ دیجے کہ میرے پاس وی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے جو ایک جماعت نے قرآن سنا ہے جو ہوایت کا راستہ بتا تا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارے رب کی عظمت بہت عالی شان ہے۔ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد، ہمارے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں افتر اپردازی کرتے سے اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں ہولتے۔

### www.KitaboSunnat.com

### ر سول الله لله كل خدمت مين جنات كي حاضري

اورانسانوں میں ہے بعض جنات کی پناہ پکڑتے تھے۔ اس ہے جنات کا غروراور سرگئی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی اور انسانوں کا بھی یہی اعتقاد تھا جیسا کہ (اے جنات) تمھارااعتقاد تھا کہ اللہ کسی کومبعوث نہیں کرے گا۔ اور ہم نے آسان کو ٹٹولا تو اے مضبوط چوکیداروں اور بخت شعلوں ہے بھرا ہوا پایا اور ہم آسان میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے لیکن اب کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے تیز شعلے بناتہ ہم میں کے بیٹا ہے۔ معلوم نہیں کہ اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا بھلائی۔ ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں۔ ہمارے کئی طرح کے ندا ہب ہیں اور بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں۔ ہمارے کئی طرح کے ندا ہب ہیں اور سمے تھکا گرا ہے تھکا اس برائیان لائے (اور) جو تحق بھی سے بیت ہم نے بدایت کی کتاب سن۔ ہم اس پر ایمان لائے (اور) جو تحق بھی اپ میں ۔ ہم اس پر ایمان لائے (اور) جو تحق ہم میں اپنے رب پر ایمان لے آئے اے نہ کسی نقصان کا خوف ہے اور نظام کا۔ ہم میں ابیخس مسلم ہیں اور بعض نافر مان ، جو مسلم ہیں وہ سید سے راستے پر چل رہے ہیں اور جو نافر مان ہیں وہ سید سے راستے پر چل رہے ہیں اور جو نافر مان ہیں وہ سید سے راستے پر چل رہے ہیں اور جو نافر مان ہیں وہ دوز نے کا ایندھن ہیں۔ ش

جنات ایک مرتبہ قرآن مجیدی کر چلے گئے۔ دوسری مرتبہ پھرآئے۔ رسول
اللہ طاقیۃ کو جنات کی آمد کی خبر مل گئی۔ اسنے میں جنات کی طرف ہے ایک
بلانے والا بھی آگیا۔ رات کا وقت تھا، آپ طاقیۃ اس کے ساتھ چلے گئے۔ صحابہ کو
خبر نہ ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ آپ طاقیۃ کہاں چلے گئے۔ رات بھر تلاش
کرتے رہے۔ شبح کے وقت آپ طاقیۃ حراء سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔
آپ طاقیۃ نے فرمایا: میں جنات کے پاس گیا تھا۔ انھیں قرآن سنایا، پھر

<sup>® (</sup>الجن1:72-15) صحيح البخاري، حديث:773، وصحيح مسلم، حديث: 449.

### www.KitaboSunnat.com

### 

آپ شائی صحابہ کو بھی وہاں لے گئے اور انھیں جنات کے نقوش اقدام اور آگ جلانے کے مقامات وکھائے۔اس واقعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیات نازل فرمائیں۔فرمایا:اے میرے رسول!

﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَبِعُوْنَ الْقُرْانَ ۚ فَلَتَا حَصَرُوهُ قَالُوْا الْمُنْوِيْنَ ﴿ حَصَرُوهُ قَالُوْا الْمُنْوِيْنَ ﴿ وَلَكَا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمُ مُّنْفِرِيْنَ ﴿ وَصَرُوهُ قَالُوْا الْمُعَنَا الْمُعِنَا كِثْبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْلِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِبَا قَالُوا لِقَوْمَنَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَالْمِنْوَا لِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَكُمْ مِّنْ عَذَاكِ كَلِيْمِ ﴿ وَيُجِزَكُمُ مِّنْ عَذَاكِ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَكُمْ مِّنْ عَذَاكِ اللّهِ وَمَنْ لاَ يُحِبُ دَاعِيَ اللّهِ فَلَيْسَ لِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَلْمُعْمِينَ ﴾ لَكُ مِنْ دُونِيَةً اولِيكَاءُ وَلَيْكُولُكُمْ فَيْلِ مُّبِيْنٍ ﴾

''اور جب ہم نے کچھ جنات کو آپ شائیل کی طرف متوجہ کیا تا کہ وہ قرآن سنیں۔ وہ آئے اور کہنے گئے خاموش رہو۔ واپس جا کر انھوں نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ انھوں نے کہا اے قوم! ہم نے ایک کتاب سنی جوموسی (عایلا) کے بعد نازل ہوئی ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور صراط متنقیم کی ہدایت کرتی ہے۔ اے قوم! اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرواور ایمان لے کرتی ہے۔ اے قوم! اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرواور ایمان لے آؤ۔ تمھارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عذاب سے نیج جاؤ گے اور جو شخص دعوت الی اللہ کو قبول نہیں کرے گا، وہ اللہ کو عاجز نہیں کرسکتا۔ اس کا کوئی جمایتی نہ ہوگا۔ ایسے لوگ صریح گراہی میں ہیں۔ ®

<sup>£ (</sup>الأحقاف:450:22) صحيح مسلم، حديث: 450.

### رسول الله الله كل فدمت مين جنات كي حاضري

اورانیانوں میں ہے بعض جنات کی پناہ پکڑتے تھے۔اس ہے جنات کا غروراور سرکتی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی اور انیانوں کا بھی یہی اعتقاد تھا جیسا کہ (اے جنات) تمھارااعتقادتھا کہ اللہ کسی کومبعوث نہیں کرےگا۔اورہم نے آسان کوٹولا تو اے مضبوط چوکیداروں اور بخت شعلوں سے بھرا ہوا پایا اورہم آسان میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے لیکن اب کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے تیز شعلے بناتا ہے۔معلوم نہیں کہ اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا بھلائی۔ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں۔ہمارے کئی طرح کے مذاہب ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں۔ہمارے کئی طرح کے مذاہب ہیں اور جم نے یقین کرلیا کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرگز نہیں ہرا کتے ، نہ بھاگ کراسے تھکا سے ہم نے یقین کرلیا کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرگز نہیں ہرا کتے ، نہ بھاگ کراسے تھکا اپنے ہیں۔ہم نے ہدایت کی کتاب سنی۔ہم اس پر ایمان لائے (اور) جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہے اور نظم کا۔ہم میں بعض مسلم ہیں اور بعض نافر مان ، جو مسلم ہیں وہ سید سے راستے پر چل رہے ہیں اور جو نافر مان ہیں وہ دوز خ کا ایندھن ہیں۔ آ

جنات ایک مرتبہ قرآن مجیدی کر چلے گئے۔ دوسری مرتبہ پھرآئے۔ رسول
اللہ علی ایک مرتبہ قرآن مجیدی کر چلے گئے۔ دوسری مرتبہ پھرآئے۔ رسول
اللہ علی ایک کا مدکی خبر مل گئی۔ استے میں جنات کی طرف سے ایک
بلانے والا بھی آگیا۔ رات کا وقت تھا، آپ علی اس کے ساتھ چلے گئے۔ صحابہ کو
خبر نہ ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ آپ ملی ان کہاں چلے گئے۔ رات بھر تلاش
کرتے رہے۔ صبح کے وقت آپ ملی ای حراء سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔
آپ علی ای تھا۔ انھیں قرآن سایا، پھر

① (الجن1:72-15) صحيح البخاري، حديث:773، وصحيح مسلم، حديث: 449.

### www.KitaboSunnat.com

### 

آپ تا ہے صحابہ کو بھی وہاں لے گئے اور انھیں جنات کے نقوش اقدام اور آگ جلانے کے مقامات دکھائے۔اس واقعہ کے متعلق الله تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیات نازل فرمائیں۔فرمایا:اے میرے رسول!

﴿ وَإِذْ صَرَفُنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِ يَسْتَبِعُونَ الْقُرُانَ ۚ فَلَبّا حَضَرُوهُ وَالْهُ صَرَفُنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنْ الْجِنِ يَسْتَبِعُونَ الْقُرُانَ ۚ فَلَبّا فَضِى وَلَّوْا إِلَّا قَوْمِهِمْ مُّمْنْلِدِيْنَ ﴿ حَضَرُوهُ وَالْوَا لِقَوْمَنَا ۚ الْفِيلِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ وَالْكَالِيْنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْنَ يَكُنْ إِلَى الْحَقِّ وَإِلّى طَرِيْقِ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ يَقُومَنَا آجِيْبُوا بَيْنَ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ لِكُونَ وَلِي اللّهِ فَلَيْنَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهَ آوْلِيَا عُولُولِكَ فِي ضَلْلٍ مُّهِنِي ﴾

"اور جب ہم نے پچھ جنات کو آپ شائی کی طرف متوجہ کیا تا کہ وہ قرآن سنیں۔ وہ آئے اور کہنے لگے خاموش رہو۔ واپس جا کر انھوں نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ انھوں نے کہا اے قوم! ہم نے ایک کتاب بن جوموی (علیہا) کے بعد نازل ہوئی ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور صراط متنظیم کی ہدایت کرتی ہے۔ اے قوم! اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرواور ایمان لے کرتی ہے۔ اے قوم! اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرواور ایمان لے آؤ۔ تمھارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عذاب سے نی جاؤ گے اور جو شخص دعوت الی اللہ کو قبول نہیں کرے گا، وہ اللہ کو عاجز نہیں کرسکتا۔ اس کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ ایسے لوگ صریح گراہی میں ہیں۔ ®

الأحقاف:450-32) صحيح مسلم، حديث:450.





دواونٹیوں کا قافلہ تیزی سے یٹرب کی طرف رواں دواں تھا۔اب یہ بی مُد ہُ کے علاقے قد ید سے گزرر ہاتھا۔ان اونٹیوں پر چارا فرادسوار تھے۔ان میں ایک بررگ جس کی داڑھی کے بچھ بال سفید ہو چکے تھے بڑی بے تابی سے بھی آگے بھی پیچھے و کھور ہے تھے۔ گویا کسی بھی خطرے کو بھانپ کراس کا مقابلہ کرنے کی دھن میں تھے۔ یہ صدیق اکبر ڈاٹٹو تھے۔ اس قافلے کے سربراہ امام الانبیاء کا تنات کے امام سیدالبشر محمد رسول اللہ تنگافی تھے۔ ادھر بنو مُد کی کا سردار سراقہ بن مالک اپنے گھر میں اپنے حواریوں سمیت بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ اچا تک ایک شخص اندر داخل ہوا۔ کہنے لگا: سراقہ! میرا خیال ہے کہ محمد تنگافی اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت ساحل سمندر سے گزرر ہے ہیں۔ میں ابھی ابھی انھیں دیکھ کر آ رہا ہوں سراقہ سمجھ گیا کہ بید وہی لوگ ہیں۔ ان دنوں مکہ کے اردگرد تمام قبائل اور

### مری کے تنگن ایک بدوکی بانہوں میں

بستیوں میں ایک ہی موضوع زیر بحث تھا کہ اس قافلے کو کس طرح رو کا جائے اور انھیں زندہ یا مردہ (معاذ اللہ) قریش مکہ کے حوالے کیا جائے۔اس ندموم کارروائی کے لیے سوسرخ اونٹوں کا انعام مقرر تھا۔اور بیا تنا بڑا انعام تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہرشخص بے قرارتھا۔

سراقہ نے پہلوبدلا، اس کے ذہن میں بیہ خیال بجلی کی طرح کوندگیا کہ بیا نعام بھے ملنا چاہیے۔ آخر میں اس قبیلہ کا سردار ہوں۔ اور بیہ قافلہ میرے ہی علاقے سے گزررہا ہے۔ میں اس پر قابو پا سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے ساتھ اس قافلے پر قابو پانے میں شریک ہوتا ہے تو انعام تقسیم ہوسکتا ہے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر اس شخص کو گھورتے ہوئے کہا: تمھارا اندازہ بالکل غلط ہے۔ بھلا محمد ( مرافظ ہے ) یہاں گزر سکتے ہیں۔ بیدوہ لوگ نہیں بلکہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے گزرے ہیں۔ قافلہ کی خبر دینے والاشخص دیکھا ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے گزرے ہیں۔ قافلہ کی خبر دینے والاشخص اب خبوات محسوں کررہا تھا۔ ادھر سراقہ نے اپنی لونڈی کو طلب کیا اور اس کے کان میں کہا: فور امیرے گھوڑے پرزین کسواورا سے تیار کر کے فلاں جگہ کھڑی ہوجاؤ۔ میں کہا: فور امیرے گھوڑے پرزین کسواورا سے تیار کر کے فلاں جگہ کھڑی ہوجاؤ۔ خبر دار! کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، میں تھوڑی دیر میں آرہا ہوں۔ ہاں جلدی جلدی کرنا، تاخیر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ اہل مجلس کے ساتھ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگا۔

اس کا ذہن مسلسل قافلے کے تعاقب میں تھا۔ جب اندازہ ہو گیا کہ اس کی لونڈی گھوڑا تیار کر کے مقررہ مقام پر پہنچ چکی ہوگی۔ تو اس نے اہل مجلس سے گھر

### سریٰ کے نگن ایک بدو کی بانہوں میں سے

میں ضروری کام کا بہانہ کیا اور اپنے گھر کے پچھواڑے سے باہر نکل گیا۔ اس نے نیز ہ سنجالا ،گھوڑے پرسوار ہوکراہے قافلہ کی طرف دوڑ ایا۔گھوڑ اپوری قوت سے سریٹ دوڑ رہا تھا۔ اچا تک گھوڑ اپھسلا اور سراقہ نیچے گریڑا۔

اس نے اٹھ کرترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پانے کے تیرنکا لے اور یہ جاننا چاہا کہ میں انھیں ضرر پہنچا سکول گا یانہیں؟۔ اتفاق کی بات کہ تیروہ نکلا جواے ناپند تھا۔ فال بتارہی تھی کہ قافلے کا پیچھا کرنا مناسب نہیں مگر سواونٹوں کا لا لیے اُسے چین نہ لینے دیتا تھا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور قافلے کے بہت قریب جا پہنچا۔ حتی کہ اس کے کا نول میں اللہ کے رسول شائیل کی قراءت کی آواز آنے لگی۔ ادھر ابو بکر صدیق ڈاٹیل بڑے نے جین نظر آرہے تھے۔ انھول نے سراقہ کو قریب آتے دیکھا تو بے اختیار پکارا تھے: اللہ کے رسول شائیل ایس کے بہاڑ، اپنی سراقہ کو قریب آتے دیکھا تو بے اختیار پکارا تھے: اللہ کے رسول شائیل ایس کی بہاڑ، اپنی اللہ ہے۔ ادھر عزیمت کے بہاڑ، اپنی رب پر مکمل بھروسہ کرنے والے پیمبر منافیل نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ ابو بکر! (کلا تَحْوَلُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا)''میرے یارِ غار! پریشان ہونے کی ابو بکر! (کلا تَحْوَلُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا)''میرے یارِ غار! پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔''

سراقہ کا گھوڑامسلسل دوڑ رہا تھا۔ بندرج قریب ہو رہا تھا۔ ابوبکر صدیق پریشانی کے عالم میں بے اختیار رو پڑے۔ارشاد ہوا:ابوبکر! کیوں رورہے ہو؟۔ عرض کیا: میرے ماں باپ آپ مٹائیڈ پر قربان! میں اپنی جان کے خوف سے نہیں بلکہ آپ کی خاطر رورہا ہوں۔

### سری کے کنگن ایک بدو کی بانہوں میں

رسالت ما ٓب ملاقیم کے ہاتھ بے اختیار آسان کی طرف اٹھ گئے۔ بارگاہ الٰہی میں عرض کیا: (اَللّٰهُمَّ اکْفِنَاهُ بِمَا شِبْنْتَ) "اے اللّٰہ تو جیسے جاہے اس سے ہمیں بچالے۔''

ادھرز بان اقدس سے بیالفاظ نکلےادھرسراقہ کا گھوڑا دوبارہ لڑ کھڑا کر گریڑا اور اس مرتباس کے اگلے دونوں یاؤں گھننوں سمیت سخت زمین میں دھنس گئے۔اب سراقہ نے دوبارہ یانے کے تیرہے فال نکالی۔ وہی تیرنکلا جواسے ناپسندتھا۔اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس قافلے کا پیچھا کرنا سرا سرغلط کام ہے۔ جوبھی ان کا پیچھا كرے كا وہ ہلاك ہو جائے گا۔ اس كے دل ميں بيہ بات بيٹھ گئى كەمحمد ( طافیق) عَالِبِ آ كرر ميں كے۔اس نے قافلے والوں كو يكارا اور كہا: اے محد ( مُنْ اللَّهُ أَ )! ميں جان چکا ہوں کہ آپ ( مُنْ ﷺ ) کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑ از مین میں دھنس گیا ے۔اللہ سے دعا فرمائے، وہ مجھے نجات دے میں نہ صرف خود آپ ( مُنْ اللہ عُمَا) کا تعاقب جھوڑ دوں گا بلکہ اس طرف آنے والوں کو بھی لوٹا دوں گا۔ نبی کریم ملاقظ نے اس کے لیے وعا فرمائی تو زمین نے اے چھوڑ ویا۔ سراقہ نے عرض کیا: (أَتَكْتُبُ لِي كِتَاباً يَكُونُ آيَةً بَيْنِي وَ بَيْنَكَ) "ميرے ليے يرواندامن لكه د يجيے جوميرے اور آپ كے درميان بطور نشاني رہے گا-" آپ طافيظ نے ابوبكر کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ اسے امان لکھ دو۔ انھوں نے چمڑے کے ٹکڑے يرامان نامه لكھ ديا۔ سراقد نے آپ ٹائٹا كو قريش كے عزائم اور سواونوں كے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ کو زادسفر اور ساز وسامان کی پیش کش کی۔

### مریٰ کے کنگن ایک بدو کی بانہوں میں 🛹 🕝

مگر آپ نے کسی بھی قشم کا سامان لینے سے انکار کر دیا۔ صرف می فرمایا: ہمارے بارے میں راز داری سے کام لینا۔ <sup>®</sup>

سراقہ وہاں سے جانے لگا تو اچا تک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا: (کیف یک اِذَا لَیسٹ سِوار ی کِسٹری و منطقتهٔ و تَاجَهُ) ''سراقہ! جمھیں کیما لگےگا، جبتم کسری بن ہرمز کے دونوں کنگن، پیٹی اوراس کا تاج پہنو گے۔' سراقہ نے یہ بات ہڑئے تجب سے سی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں کسری بن ہرمزاوراس کے کنگن اور کہاں میں! اسساس کے بعد قافلہ یثرب کی طرف بڑھ گیا۔ سراقہ واپس آیا تو دیکھا کہ لوگ قافلہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سراقہ کہنے لگا: ادھر کی کھوج خبرتو میں دُوردُ ور تک کر چکا ہوں۔ جمھیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمھارے جھے کا کام کر چکا ہوں۔ اور پھر جب اللہ کے ضرورت نہیں۔ میں تمھارے جھے کا کام کر چکا ہوں۔ اور پھر جب اللہ کے دسول من تی ہوں۔ اور پھر جب اللہ کے دسول من تی ہوا۔ وقت گزرتے دیر نہیں گئی۔ مکہ فتح ہوا۔ آپ من تی ہوا۔ آپ من تی امان نامہ سنجال کر رکھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں گئی۔ مکہ فتح ہوا۔ آپ من تی تین اور طاکف سے فتح یاب ہوکر جعر انہ کے مقام پر قیام فرما ہوئے۔

بنى مُد لَى كايد مرواريبى امان نامه ليه الله كرسول طَيُّمَّ سے ملنے آيا۔ بدو آدى تھا۔ تمام ركاوٹول كوعبور كرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ انصار كے ايك گھوڑسوار دستے نے اسے روكاكه (إِلَيْكَ ، إِلَيْكَ مَاذَا تُرِيدُ )''ارے!

عصح البخاري، حديث: 3906، والسيرة النوبية لا بن مشام: 103,102/2.

٤ أسدالغاية: 414/2.

### مریٰ کے کنگن ایک بدوکی بانہوں میں

کہاں منہ اُٹھائے جا رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟۔''اس نے جواب میں وہی پروانہ جیب سے نکالا اور اسے اللہ کے رسول سُلُقَیْلُم کی طرف برُھایا۔ آپ سُلُیْلُمُ اِن وقت اوْلُمُی پرسوار تھے۔عرض کرنے لگا:یا رسول اللہ! (هَذَا كِتَابُكَ لِي وَأَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ) ''یہ آپ سُلُیْلُمُ ہی کا دیا ہوا امان کا پروانہ ہے۔ میں سراقہ بن مالک ہوں۔''

ارشاد ہوا: (هَذَا يَومُ وَفَاءِ وَبِرٍّ، أُدْنُهُ ) ''آج كا دن وفا نبھانے كا دن ہے۔ نیکی اوراحیان کرنے كا دن ہے،ميرے قریب آ جاؤ۔ <sup>®</sup>

پھر چندلمحات کے بعد سراقہ بن مالک کو صحابی بننے کا شرف نصیب ہوا۔ اب وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا۔ مسلمانوں کی فقو حات تیزی ہے بڑھ رہی تھیں۔ عمر فاروق بڑاتو کے دور بیں اللہ کے رسول ساتیل کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ آپ کے نامہ مبارک کو چاک کرنے والے کسری کی حکومت پاش پاش ہوئی اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس کے خزانوں کو تو ڑا گیا۔ کسری بن ہر مزکا تاج اس کی فرانوں کو تو ڑا گیا۔ کسری بن ہر مزکا تاج اس کی بیٹی اور کنگن مدینہ منورہ جیجے گئے۔ فاروق اعظم بڑاتو نے تھم ویا: لوگو! سراقہ بن مالک کو بلاؤ ، میرے نبی مالیق کی بیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت آگیا ہے۔ مراقہ آتے ہیں۔ ارشاد ہوا ہاتھ او پر اٹھاؤ۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھوں میں کسری کے کنگن بہنائے اور فر مایا: اللہ اکبر! اس اللہ کا شکر ہے جس نے ان کیگنوں کو کسری بن ہر مز سے چھینا، وہ کسری جو کہتا تھا (اُنا رب الناس) ''میں لوگوں کا

<sup>®</sup> السيرة النوبية لا بن بشام: 104.103/2 . فتح والباري: 7/303.

### www.KitaboSunnat.com

### سریٰ کے کنگن ایک بدو کی بانہوں میں سے

رب ہوں۔'' آج اللہ نے مسلمانوں کو بیعزت و وقارعطا فرمایا ہے کہ بنی مدلج کے ایک بدوکواس کے کنگنوں کا مالک بنادیا ہے۔ <sup>©</sup>

اس طرح نبی کریم سالی نے خندق کی کھدائی کے موقع پر جو پیشین گوئی فرمائی سے تھی کہ مجھے کسری کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں وہ بھی فتح مدائن کے موقع پر پوری ہوگئی اور آپ کے خدام کووہ چابیاں عطا کر دی گئیں۔

شدالغاية: 414/2.



### 40



# يهود كاتعصب اورعداوت



یہود کو علم تھا کہ اللہ کے رسول مٹا تیم افریف لانے والے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ نبی انہی کی قوم میں سے ہوگا، اس لیے جب بشیر و نذیر تشریف لائے تو عربی النسل ہونے کی وجہ سے ان سے حسد کیا گیا۔ ان کا ایک عالم کہنے لگا: اے یہود کی جماعت اعتقریب بالکل انہی ایام میں آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اور وہ ہماری ہی سرزمین پر تشریف لائیں گے۔ یہود کی پوچھنے لگے: ان کی نشانیاں کیا ہیں؟۔ جواب ملا: میانہ قد کے ہول گے، سفید رنگ کے سرخی مائل نہایت خوبصورت، حرہ کے پہاڑوں سے داخل ہوں گے۔ وہ اُئی موں گے۔ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے۔ ہمرت کے موقع پر بیساری نشانیاں روزِ روشن کی طرح نہیں جانتے ہوں گے۔ جرت کے موقع پر بیساری نشانیاں روزِ روشن کی طرح عیاں ہوگئیں۔ مگر ہائے رے حسد کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔

ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنتِ کھی ہے روایت ہے۔انھوں نے فرمایا: میں اپنے



### يبود كا تعصب اورعداوت

والداور پچپا کی بڑی چہیتی تھی۔ وہ مجھ سے دوسری اولاد کے مقابلہ میں زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول قبا میں تشریف لائے تو جب جس دیکھتے فوراً گود میں اٹھا لیتے تھے۔ جب اللہ کے رسول قبا میں تشریف لائے تو میرے والد اور پچپا بھی ملاقات کے لیے گئے۔ غروب آفتاب کے وقت واپس آئے تو بڑے تھکے ماندے، گرتے پڑتے لڑ کھڑائی ہوئی چپل چپل چپل چلا ان کی طرف دوڑی مگر واللہ! چپل چپل چپل کر ان کی طرف دوڑی مگر واللہ! انہیں اس قدر غم تھا کہ انھوں نے میری طرف آ نکھا ٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے چپل کو سنا وہ میرے والد جی بن اخطب سے کہہ رہے تھے: کیا ہے وہی ہے؟۔ چواب ملا: ہاں اللہ کی قسم! پچپانا ہے؟ جواب ملا: ہاں اللہ کی قسم! پچپانا ہے؟ والد نے کہاں ہاں۔ پچپانے کہا: تو پھر کیا ارادے ہیں؟ جواب ملا: عداوت، اللہ والد نے کہاں ہاں۔ پچپانے کہا: تو پھر کیا ارادے ہیں؟ جواب ملا: عداوت، اللہ کی قسم! جب تک زندہ رہوں گاان کی عداوت سے باز نہیں آؤں گا۔ آ

السيرة النوبة لا بن مشام: 132/2 ، ودلاكل النوبة البيعقي: 533/2 ، والبداية والنهاية: 222,221/3.



عبداللہ بن سلام یہود کے ایک بڑے مشہور اور محرّم عالم تھے۔ کہتے ہیں:
میں نے نبی آخر الزمال اللہ اللہ کی صفات تورات میں پڑھ رکھی تھیں۔ جب
آپ مدینہ تشریف لائے تو میں فورًا خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے
پاس لوگوں کا بڑا مجمع تھا۔ چہرہ انور پہ نگاہ ڈالی تو گویادہ چودھویں رات کا
چمکتا ہوا چاند تھا۔ دل نے گوائی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہوسکتا۔ میں
آپ کے قریب ہوا۔ آپ ارشاد فرمار ہے تھے: (أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصِلُوا اللَّهُ بِسَلَام)
آپ کے قریب ہوا۔ آپ ارشاد فرمار ہے تھے: (أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصِلُوا اللَّهُ بِسَلَام)
دا کرو، نہایت سلام کو عام کرو، صلد رحی کرو، راتوں کو جب لوگ سور ہے ہوں نماز ادا کرو، نہایت سلام کی عام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔'' میں نے ادا کرو، نہایت سلام کیا: آپ کون ہیں؟ فرمانے گئے: میں اللہ کا رسول ہوں۔

# سے یبودیوں کی کہد کرنیاں سے

میں نے پوچھا: آپ کوکس نے مبعوث فرمایا ہے؟ ارشاد ہوا: اللہ نے ۔ میں نے کہا: میں آپ سے قیامت کی نشانیاں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا: جو جی چاہے، پوچھو۔ میں نے عرض کیا: تین سوال پوچھوں گا۔ پہلا سوال: قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا: جنتی لوگ پہلا کھانا کیا تناول کریں گے؟ اور تیسرا: بچداینی ماں یاباب کے مشابہ کس بنایر ہوتا ہے؟

ارشاد فرمایا: قیامت کی پہلی نشانی آگ ہوگی جولوگوں کو مشرق سے دھکیلتی ہوئی مغرب کی طرف لے جائے گی۔ جنتی لوگوں کی پہلی ضیافت مجھلی کی کیجی سے کی مغرب کی طرف لے جائے گی۔ جنتی لوگوں کی پہلی ضیافت مجھلی کی کیجی سے کی حال یابی جائے گی۔ بچہ کے ماں یاباپ کے مشابہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے۔ جبکہ عورت کا زرداور پتلا۔ اگر ان میں سے ایک کا پانی دوسرے پر غالب آجائے تو بچہ اس کے مشابہ ہوجا تا ہے۔

میں نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔ اور پھر گواہی دی (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ اِللّٰهِ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ) ایک دن میں نے کہا: یا رسول الله! یہود ایک بہتان بازقوم ہے۔ اگر انہیں میرے اسلام لانے کا پتا چل گیا تو وہ مجھ پر بہتان بازقوم ہے۔ آپ تَلْقِیْمُ نے یہود کو بلا بھیجا۔ عبدالله بن سلام گھر کے اندر جیپ کر بیٹھ گئے۔ آپ مُلْقِیْمُ نے یہود یول سے پوچھا کہ عبدالله بن سلام کسے چیپ کر بیٹھ گئے۔ آپ مُلْقِیْمُ نے یہود یول سے پوچھا کہ عبدالله بن سلام کسے آ دی ہیں؟ وہ بیک زبان کہنے لگے: وہ ہمارے سب سے بڑے عالم اور سب سے ایجھے کے بیٹے ہیں۔ ایک بڑے عالم کے بیٹے، سب سے ایجھے اور سب سے ایجھے کے بیٹے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے: ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، افضل ترین شخص اور افضل ترین شخص کے بیٹے ہیں۔ آپ مُلْقِیْمُ نے ارشاد فرمایا: انجھا اگر وہ شخص اور افضل ترین گئی نے ارشاد فرمایا: انجھا اگر وہ

#### www.KitaboSunnat.com

# سے یبودیوں کی کہ مکر نیاں سے

مسلمان ہو جائیں تو پھر؟ انھوں نے اوپر تلے دو تین بار کہا: اللہ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔اب عبداللہ بن سلام یہود کی بیٹ نفتگوس کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ان کے سامنے آگئے۔

انہیں ویکھتے ہی یہود کہنے گے: یہ ہمارا نہایت برا آ دمی ہے اور سب سے برے آ دمی کا بیٹا ہے۔ انہیں ان میں اور بھی طرح طرح کی برائیاں نظر آ ناشروع ہوگئیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اے جماعت یہود! اللہ سے ڈرو۔ اس اللہ کی فتم! جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں تم لوگ خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول حالتے ہیں۔ حق لے کرتشریف لائے ہیں۔ مگر یہودیوں نے کہا: تم جھوٹ بولتے ہو۔ ہمنہیں مانتے۔ ®

البداية والنهاية: 219/3-221.





حضرت ابوعبیدہ بن جراح والفئ میدان بدر میں مسلمانوں کے جنگی کیمپ میں اللہ کے رسول کے جھنڈ ہے تلے ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک تھے۔ یہ جنگ بلاشبہ الفرقان ' تھی، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ۔ جو اسلامی جھنڈ ہے تلے کھڑا تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول مالفی آھے ہے جبت کرنے والا تھا اور جو ابوجہل کے جھنڈ ہے تلے تھا وہ اسلام کا، اللہ کا اور اس کے رسول کا دشمن تھا۔ ان کا والد ابوجہل کے جھنڈ ہے تلے تھا وہ اسلام کا، اللہ کا اور اس کے رسول کا دشمن تھا۔ ان کا والد ابوجہل کے کھیپ میں تھا۔ لڑائی شروع ہوئی ابوعبیدہ والفئو شیر کی طرح لیکے اور اپنے والد کو واصل جہنم کر دیا۔ آ قار مین کرام! ذراغور فرما ہے حضرت ابوعبیدہ والفئو نے الدکو واصل جہنم کر دیا۔ آ قار مین کرام! ذراغور فرما ہے حضرت ابوعبیدہ والفئو کے اللہ کو داسول مالفی اللہ اور اس کے رسول مالفی اللہ اور اس کے رسول مالفی اللہ اور اس کے رسول مالفی اللہ کا کہنا سپا اور کھر انمونہ پیش فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول مالفی اللہ اور اس کے رسول مالفی اللہ اور اس کے رسول مالفی کے ساتھ کو میں کردیا۔ آ

آمع مجم الكبير للطمراني: 154/11 ، المستدرك للحائم: 265/33 ، مشدرك كے محقق عبد السلام بن مجمد علوش كہتے
 بين كدا بوعبيده كے اپنے باپ كوتل كرنے والى روايت مرسل ميچ ہے۔



## 🦳 اخلاص ووفاداری کے نادر نمونے 🤝

خون کے رشتے کو ذرا بھی اہمیت نہ دی اور اپنے اسلام وشمن باپ کو پکے وشمن کی طرح موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان کے گھرے پن کاحقیقی معیار یہی ہے کہ اللہ رب العزت اور محمد رسول اللہ سُلُھُمُ کی محبت و فدویت کے مقابلے میں زندگی کے عزیز ترین رشتے بھی بلاتاً مل قربان کردیے جا کیں۔

سیدنا علی بن ابی طالب بڑاٹوئ کی پرورش آپ سٹاٹیٹ کے سایہ عاطفت میں آپ سٹاٹیٹ کی صفات کو دیکھا آپ سٹاٹیٹ ہی کے گھر میں ہوئی۔ انھوں نے آپ سٹاٹیٹ کی صفات کو دیکھا آپ کی سیرت کو قریب سے دیکھا اور آپ سٹاٹیٹ کے ایسے شیدا ہوئے اور آپ سٹاٹیٹ سے سال مرح محبت کی جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کا مظاہرہ تھا کہ جرت کی پرخطررات مشرکین آپ سٹاٹیٹ کے درواز سے پر تلوارین سونے کھڑے سے لیکن حضرت علی بڑاٹیٹ پر ذرا بھی ہراس طاری نہیں ہوا۔ تو در شمنوں کی چمکتی ہوئی شمشیروں کے سائے میں بے درایخ اللہ کے رسول سٹاٹیٹ کی سبز چا دراوڑھ کرآپ سٹاٹیٹ کے بستر پرسوئے رہے۔ آپ

انس بن ما لک ڈھائٹے کی والدہ ام سلیم بھائٹی نضے سے انس کو اللہ کے رسول مُلاٹی کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ اللہ کے رسول مُلاٹی کے خادم خاص تھے۔ آپ مُلاٹی کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ اللہ کے رسول مُلاٹی کے خادم خاص تھے۔ آپ مُلاٹی کی خدمت نبوی سے دس سال پہلے چھوٹے موٹے کام کرتے تھے۔ انس بن ما لک بھائٹی بجرت نبوی سے دس سال پہلے پیدا ہوئے 93 بجری میں رحلت فرما گئے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ کنیت ابو حزہ تھی، کثیر الاولاد تھے۔ مؤرخین کے مطابق ان کے بیٹے بیٹیوں اور پوتوں نواسوں کی تعداد ایک 100 سوسے زیادہ تھی۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کے 78

السير ة النوية لا بن مشام: 96/2.

#### www.KitaboSunnat.com

## ے اخلاص ووفاداری کے نادرنمونے سے

جیٹے اور دوصا جزادیاں تھیں۔ نامور بھری محدث ابوعمیرعبدالکریم بن محمدانہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت انس بن مالک والی آئے آپ تا گئے آگے اخلاق حمیدہ کی صفت یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول تا گئے آئے کی دس سال تک خدمت کی۔ اس دوران آپ تا گئے آپ کی شفقت کا بیالم رہا کہ مجھے بھی اف تک نہیں کہا۔ مارا نہ ڈائا، نہ بھی بیفر مایا کہتم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا اور بیاکا کیوں کیا۔ پوری تاریخ انسانیت میں بھلا ایسا آتا کون ہوگا جواتے بالیدہ اخلاق کی منفر دکسوٹی پر پورااتر نے کی ہمت کر سکے گا؟ تاریخ عالم میں کہیں کی ایک شخص کی بھی مثال ایسی نہیں جس کا اخلاق اپنے خادم کے ساتھ اتنا نادراور یگانہ ہو۔ اور کی بھی مثال ایسی نہیں، پورے دیں سال کی سرگزشت ہے۔

انس بن ما لک را گئے نے آپ کے سراپائے اقدس کی جوتصور کھینجی ہے وہ بھی سنے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ دنیا میں رہیم اور حریر کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ بڑی نرم اور نازک ہوتی ہے۔ انس بن ما لک بتلاتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سلھیا کے دست مبارک کوریشم اور حریر ہے بھی زیادہ نرم و نازک پایا۔ میں نے کوئی خوشبواللہ کے رسول کے جسم اطہر ہے بھوٹے والی مہک ہے بہتر نہیں پائی۔ اللہ کے رسول سلھیا کی شفقت ورحمت کا ایک اور نمونہ دیکھیے ، زید بن حارثہ آپ سلھیا کے غلام سے کیکن آپ سلھیا نے اُن سے اتنا کر بمانہ برتاؤ کیا کہ وہ آپ سلھیا ہے اُن سے اتنا کر بمانہ برتاؤ کیا کہ وہ آپ سے اپنے مال باپ سے بڑھ کر محبت کرنے گئے۔ حضرت زید را گائیا حارثہ بن

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، حديث: 3561، وصحيح مسلم، حديث: 81.82.

#### www.KitaboSunnat.com

## رے اخلاص ووفا داری کے نادر نمونے 🛫

شراحیل کےصاجزادے تھے۔ قبیلہ کلب ہے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ ایک موقع پر اینے میکے گئیں، صاحبزادے کو بھی ساتھ لے گئیں۔ اس وقت زید صرف 8 سال کے تھے۔ اس موقع پر بنی قیس بن جسرہ کے لوگوں نے ان کی والدہ کے خاندان والوں اور نواحی لوگوں برحملہ کیا۔ لوٹ مار کے دوران انھوں نے جن لوگوں کو پکڑا ان میں سے زید بھی شامل تھے۔ یہ ظالم لوگ طائف کے قریب عکاظ کے میلے میں بہنچے جہاں انھوں نے زید کو چے ڈالا۔ان کے خریدار حکیم بن حزام تھے۔ وہ ام المومنین خدیجہ ڈاٹٹوٹا کے بھیتیج تھے۔ انھوں نے زید کو حضرت خدیجہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔حضرت خدیجہ جاپینا نے حضرت محمد سُالی اس کا کیا تو انھوں نے زید بن حارثہ کوایے شوہر والله البرسَافِيَة كي خدمت ير ماموركر ديا۔ وه حضرت ابو بكر صديق، حضرت خديجه اور حضرت علی جیسی ان اولین ہستیوں میں سے تھے جو رسالت مآب منافیظم کی نبوت برسب سے بہلے بلاتاً مل ایمان لے آئی تھیں۔

پھرایک دن ایسا ہوا کہ اس غلام کو غلامی سے چھڑانے کے لیے اس کے والد حارثہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ آئے، رسول اللہ شکھ کی خدمت میں پہنچ اور درخواست کی کہ ہم اپنے بیٹے کوچھڑوانے آئے ہیں، آپ شکھ ہمتنا معاوضہ طلب فرمائیں، ہم دینے کو تیار ہیں۔

رسولِ رحمت طَالِيَّةُ نے فرمایا: میں آپ ہے کوئی معاوضہ نہیں اوں گا۔ زیدمیری طرف سے آزاد ہے۔ بس اس سے پوچھلوا گریہ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ، مجھے

## 🚽 🥕 اخلاص ووفا داری کے نا در نمونے

یہ جواب س کر باپ اور چیا ناراض ہو گئے، کہنے گگے: زید! تمھارا ناس ہو، تم فلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو۔ اپنے والد اور چیا اوراپنے خاندان پر محد شائیل کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو۔ حضرت زید کہتے ہیں ہاں غلامی تو ہے مگرتم لوگ جانے نہیں کہ بیکس کی غلامی ہے؟ بلاشبہ میں نے محد شائیل میں جومحت، الفت، بیار اور جملہ مکارم اخلاق دیکھے ہیں، اس کے بعد میں ان شائیل کی ذات بابر کات پرکسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔

رحت عالم ملاقیق زید کے اس فیصلہ سے اس قدر مطمئن اور مسرور ہوئے کہ زید کا ہاتھ بکڑا، کعبہ میں پہنچے ، لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فر مایا: آج سے زید میرا غلام نہیں میرا بیٹا ہے۔لوگوں نے زید کورشک اور حیرت سے دیکھااور پھر مکہ کے گلی کو چوں میں ان کا نام زید بن محمد پکارا جانے لگاں۔

① أسدالغابية في معرفة الصحابة :2 /352,351 ، والطبقات الكبر كي لا بن سعد: 42,41/3.



کہ کے ایک نوجوان نے نور اسلام سے منور ہونے کے بعد ہجرت کی۔ اللہ کے رسول طُلِیْم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہُوا۔ اس کے سر پرست چچا نے اس سے ضرورت کی ہر چیز چھین لی۔ اس دور کے معاشرے کے لحاظ سے وہ ایک بہت ہی بڑے جرم کا مرتکب ہوا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے خاندان والوں کی نظر میں اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں تھا۔ اس سے تن کے کپڑے تک چھین لیے گئے۔ اُسے ایک ٹاٹ میسر آیا۔ اس نے ٹاٹ کے دوئکڑے کر لیے۔ چھین لیے گئے۔ اُسے ایک ٹاٹ میسر آیا۔ اس نے ٹاٹ کے دوئکڑے کر لیے۔ ایک سے ستر چھپایا اور دوسرے سے اپنے جسم کے باتی جھے کو چھپانے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول طُلُون نے اسے اس حال میں دیکھا تو مشفق اور رحیم وکریم نبی کی آئھوں میں آنسوآ گئے۔

دریافت فرمایا: تمهارا نام کیا ہے؟ عرض کیا: عبدالعُوَّ ی ، فرمایا: آج سے تم



## من المهند الم

عبداللہ ہو۔ چونکہ اس نے ٹاٹ کو دوحصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اس لیے اللہ کے رسول مٹاٹین نے اسے ذوالہجادین (ٹاٹ کے دو کلروں والا) کا خطاب دیا۔ اب ان کا نام عبداللہ ہو گیا اور یہ اصحابِ صفہ میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے رسول مٹاٹین اپنے ان ساتھیوں سے بے حدمجت فرماتے تھے،ان کے پاس بیٹھتے تھے،ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اوران کی مشکلات اور پریٹانیوں کے حل میں ان کا ساتھ دیے تھے۔ وقت گزرتے دین نہیں گئی۔ آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے۔ وس ہزار سے زیادہ مجاہدین آپ کی معیت میں تھے۔عبداللہ بن مسعود طالعہ میں میں شامل تھے۔

رات کا وقت تھا۔ سارالشکرسور ہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود اٹھے۔لشکر کے آخری کنارے پر روشنی نظر آئی۔اللہ کے رسول کے بستر پر نظر ڈالی، بستر خالی تھا۔ ابو بکر صدیق ڈالٹھ ، ممر فاروق ڈالٹھ کے بستر پر نظر دوڑائی وہ بھی موجود نہیں تھے۔ اب ان کا رخ روشنی کی طرف ہو گیا۔ دیکھا کہ اللہ کے رسول مٹالٹھ ہے تبر میں کھڑے ہیں، ابو بکر ڈالٹھ اور عمر فاروق ڈالٹھ نے ایک شخص کی میت ہاتھوں میں تھام رکھی ہے جے ابو بکر ڈالٹھ کے رسول مٹالٹھ کے رسول! یہ کون خوش قسمت ہے وہ اللہ کے رسول! یہ کون خوش قسمت ہے جو آ یہ کے مبارک ہاتھوں سے لحد میں اتارا جارہا ہے؟۔

ارشاد ہوا: یہ تمھارا بھائی عبداللہ ذوالبجادین ہے جوشام کو وفات پا گیا۔اللہ کے رسول می لیے اللہ کے رسول می لیے ا رسول می لیے اللہ کے گالوں کے نیچے اپنے مقدس اور مبارک ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔رات کے اندھیرے میں آپ کے آنسوعبداللہ کے رضاروں پر یوں

#### و زمانید! می

فیک رہے تھے جیسے موتیوں کی لڑیاں گرتی ہیں ۔عبداللہ کو قبر میں اتارا' قبلہ رخ کیا اور بارگاہ الٰہی میں ہاتھ پھیلا دیے۔اللہ رب العزت ہے عرض کیا:

نبی کریم مالی اللہ و البجادین کونصیب ہوا۔ ایک دن حرم کی میں اللہ کے رسول سے ایک موقع عبداللہ و والبجادین کونصیب ہوا۔ ایک دن حرم کی میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے۔ اردگر دحضرت بلال ، صہیب رومی ، عمار بن یاسراور ابن مسعود بیٹھے تھے۔ دین کی باتیں ہورہی تھیں۔ اس دوران ابوجہل آگیا اس نے دیکھا کہ سارے فقراء ومساکین آپ کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے ہیں۔ وہ دولت کے محمار اور خاندانی فخر و تکبر کے نشہ میں چور ہوکر کہنے لگا: اے محمد! اگر آپ چا ہے ہیں کہ ہم بڑے لوگ، یعنی مکہ کے روساء آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں تو

السيرة الله ية الابن بشام: 182,181/4 ، والبدلية والنحاية: 21/5 ، وصفة الصفوة: 677/1-679.

د مر اعلیا مر

پھر ان فقیروں اور بے نواؤں کو اٹھا دیں۔ امت کے خیرخواہ نے سوحا: اس میں بظاہر کوئی حرج کی بات نہیں، کچھ در غور فر مایا اور طبیعت مائل ہوئی کہ ابوجہل کی بات مان کی جائے اور اپنے مسکین ساتھیوں کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دول شاید بڑے سر دار راہ راست پر آ جا کیں۔ادھریہ تصور کیا اُدھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کریے تھم سایا:

﴿ وَلَا تَطُرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوقِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجْهَهُ ﴿ مَا عَلَيْكِ مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِينِينَ ﴾ فَتَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِينِينَ ﴾

''اور جولوگ اللہ کی رضا جا ہتے ہیں اور ضبح وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کیجھے۔ ان کے حساب سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھان کے ذمہ ہے، لہٰذااگر آپ انہیں دور ہٹا کیں گے تو بے انصافوں میں شار ہوں گے۔'' <sup>(1)</sup>

چنانچےرسول رحمت من اللہ نے فقراء ومساکین کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ ان کی ہرموقع پرحوصلدافزائی کی اور انہیں معاشرے میں باعزت مقام عطافر مایا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول منافیظ کے سامنے سے ایک صحت مندخوشحال شخص گزرا۔ آپ منافیظ نے پاس بیٹھے صحابہ کرام سے پوچھا:

190

① الأنعام 52:6، وتفييرا بن كثير: 2/183.

و من المناسب! من

ساتھیو! اس شخص کے بارے میں تمھارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا: یہ لوگوں میں نہایت نمایاں اورمعروف آ دمی ہے، اشراف میں سے ہے۔ اگر کسی گھرانے کو یغام نکاح بھجوائے تو قبول کیا جائے گا۔ اگر کسی کی سفارش کرے تو مان لی جائے گی۔اللہ کے رسول مُنافِیز نے سکوت اختبار فرمایا۔تھوڑی دیر کے بعد ایک اورشخص کا گزر ہوا۔ یو چھا: ساتھیو! اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے: به مسلمانوں میں سے ہے۔ فقیر ہے۔ بالکل معمولی سا آدمی ہے۔ اگر کسی گھرانے میں پیغام نکاح بھجوائے تو کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ نہ اس کی کوئی سفارش مانی جائے گی۔ اگرمجلس میں بات کھے تو کوئی اسے سننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ قارئین کرام! اب ذرانبی کریم مَانْتُیْم کے الفاظ برغور فرمائیں۔اس رسول رحمت وشفقت مَنْ يَثِيرُ نِهِ نِيك اور صالح غريوں، ناداروں کس ميرسوں اور بے نواؤں كى اہمیت أجا كركرتے ہوئے ارشاد فرمایا: (هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِّلْءِ الْأَرْض مِثْلَ هَذَا) "اس خوشحال آ دمی جیسول سے ساری زمین بحری ہوئی ہوتو بیغریب اور مسکین آ دمی ان سب سے بہتر ہے۔" <sup>©</sup>

<sup>🕕</sup> صحیح ابنجاری ، حدیث:6447,5091.

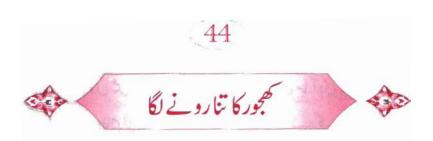

مسجد نبوی کی حصت کھجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی، یعنی کھجور کے تنوں سے ستونوں کا کام لیا گیا تھا۔ نبی کریم سالی خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کھجور کے ایک تنے کے سہارے کھڑے ہوجاتے تھے۔ بھی بھی خطبہ لمبا ہو جاتا تھا، اس لیے ایک انصاری عورت نے آپ سالی کی سہولت کے لیے گذارش کی: ''اے اللہ کے رسول سالی کیا ہم آپ سالی کے کیا ہم آپ سالی کے لیے ایک منبر نہ بنا دیں؟''

192

## مرکبور کا تنارونے لگا

تھے۔ایک انصاری نے پیش کش کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کے لیے ایک منبر نہ بنادین؟

آپ سَالْقِيْمُ نِ فِر مايا: "جيسے تمهاري مرضى -"

توانصاری نے آپ کے لیے ایک منبر بنوا دیا۔ جمعہ کا دن ہوا۔ آپ شاقیم منبر پرتشریف فرما ہوئے تو وہ تنا بچے کی طرح چیخ چیخ کررونے لگا۔ نبی کریم شاقیم منبر سے اترے اور اس سنے کو آغوش میں لے لیا تو وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں لینے لگا جسے بہلا کر چپ کرایا جا رہا ہو۔ سنے کا رونا، فراق رسول شاتیم اور ذکر اللہ سے محرومی کی بنا پرتھا جے وہ پہلے قریب سے سنا کرتا تھا۔ ®

غرض سے کے رونے کا واقعہ بہت مشہور ہے اور اس کی احادیث متواتر ہیں۔
صحیح روایت کی پابندی کرنے والے تمام محدثین کرام نے اسے اپنی صحاح میں بیان
کیا ہے۔ مزید برآں بیو واقعہ دس سے زیادہ صحابہ کرام چھاتی نے بیان فرمایا ہے۔
منبر 8 ہجری میں بنایا گیا، اس کی تین سٹر ھیاں تھیں۔ نبی کریم طاقی تا تیسری
سٹر ھی پر تشریف فرما ہوتے تھے اور اپنے پاؤں مبارک دوسری سٹر ھی پر رکھتے تھے۔
جب سیدنا ابو بکر ڈھائٹ خلیفہ ہے تو وہ از راہ ادب دوسری سٹر ھی پر بیٹھتے تھے اور پاؤں
بہلی سٹر ھی پر رکھتے تھے۔ سیدنا عمر ڈھائٹ خلیفہ ہے تو تقریر کے وقت بہلی سٹر ھی پر
کھٹرے ہوتے تھے اور بیٹھتے وقت پاؤں زمین پر رکھ لیتے تھے۔ جب سیدنا
گھڑے ہوتے ہو تو چھ سال تک تو وہ اسی طریقے پڑی پیرار ہے، بعدازاں وہ

<sup>🛈</sup> صميح الخاري، عديث: 2095.

#### تحجور کا تنارونے لگا

نی کریم طاقیق ہی کی جگہ پر بیٹھنے گئے۔ سیدنا امیر معاویہ طاقیق فج کے لیے آئے تو انہوں نے منبر کی سیر ھیوں میں اضافہ کر دیا۔ لیکن اصل منبر نبوی کو اضافی سیر ھیوں کے اوپر ہی رکھا گیا اس طرح بیٹھنے کی جگہ سمیت منبر کی نوسیر ھیاں بن گئیں۔ منبر کے بارے میں آپ کے فرمودات اس کے بلند مرتبہ کو واضح کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہر ریرہ طاقیق سے روایت ہے کہ نبی کریم طاقیق نے فرمایا:

''میرے گھر اور منبر کا درمیانی ٹکڑا جنت کے باغیجوں میں سے ایک باغیجہ ہےاور میرامنبر میرے حوض (کوژ) پر ہوگا۔''

'' جنت کا باغیچہ ہونے'' سے مرادیہ ہے کہ نزول رحمت اور حصول سعادت کے لحاظ سے وہ ٹھیک جنت کے باغیچے کی طرح ہے کیونکہ وہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یا اس کے معنی سے بیں کہ اس جگہ پر کی گئی عبادت جنت تک پہنچا دیت ہے۔ اس سے ظاہری مطلب بھی مراد ہوسکتا ہے کہ بید صدحقیقتا جنت ہی کا حصہ ہو گا، یعنی قیامت کے بعد بید صد جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ علماء نے بیسب مطالب بیان کیے ہیں۔ ®

194

<sup>(1)</sup> تعليم النجاري، عديث: 1888، و فتح العاري: 4/130.



# وہ جوآپ کے صبر وقحل کا امتحان لینے آیا

زید بن سعند ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے تورات شریف میں آپ کی صفات پڑھ رکھی تھیں۔ حق کا متلاقی تھا۔ نبی کریم سُٹھٹٹ کی صدافت کی تمام علامات اس پر واضح ہو چکی تھیں۔ صرف دوصفتیں ایسی تھیں جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ (یکسیٹے حلمہ جھلہ) ''آپ سُٹھٹٹ کا محل آپ سُٹھٹٹ کے عصد پر غالب ہوگا۔' دوسری صفت (وکلا یَزِیکہ شید آ الْجھٹل عَلیہ اِلّا جِلْمًا) ''ان سے شدید جہالت کے سلوک کے باوجودان کے حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔' یہ دونوں صفات مکارم اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلند پایہ ہیں۔ ہملا ایسا کون ہے جس سے بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے۔ زید ہی سعنہ مختلف بہانوں سے آپ کی مجالس میں آتا تھا، ملاقات کرتا تھا اور مذکورہ صفات کوآپ کی ذات گرامی میں و یکھنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ تھوڑے ہی صفات کوآپ کی ذات گرامی میں و یکھنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ تھوڑے ہی

# وه جوآپ ئے مبر وَقُل كا امتحان لينے آيا

دن گزرے تھے کہاہے بیموقع میسرآ گیا۔زید کےاپنے الفاظ یہ ہیں: میں آپ کی مجلس میں تھا۔ایک اعرابی آیا۔اس نے عرض کیا: یارسول اللہ!میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کاسامنا ہے۔اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جا کیں۔ آپ سے امداد کا طالب ہوا۔ اس وقت آ پ کے پاس رقم نہیں تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک بلان بنایا اور اللہ کے رسول من ای سے کہا: میں آپ کے لیے فلال آدی کے باغ سے ایک ویق تھجورخرید لیتا ہوں (ویق تقریبا200 کلوگرام کا ہوتا ہے) اور آپ کو دے دیتا ہول آپ کھجوریں کچھ دن کے بعد دے دیجیے گا۔ اللہ کے رسول طالقائم نے فرمایا: کسی خاص شخص سے خریدنے کی بات نہ کرو بلکہ تم مجھ سے بیہ تھجوریں ایک خاص مدت کے بعد وصول کرلینا اور ادائیگی ابھی کردو۔ میں نے اپنی یوٹلی کھولی اس میں سے 80 وینار نکالے اور آپ مناتیا کے حوالے کر دیے۔ آپ مُلْقِيمٌ نے اس وقت اعرابی کو بلایا اورا ہے رقم دے کر فرمایا: اپنے علاقے میں فوراً واپس جلے جاؤ اورلوگوں کی مدد کرو۔

ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے وعدے کی میعادییں دو تین دن باقی تھے کہ میں نے ان کے خل و برد باری کی آ زمائش کا فیصلہ کرلیا۔ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ حضرت ابو بکرصد بین، عمر فاروق اور دیگر صحابہ ڈٹائیڈ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسپے منصوبے کے مطابق اچا تک آپ کی چا در پکڑ لی اور اسنے زور سے تھینچی کہ وہ آپ کے کندھے سے اتر گئی اور ساتھ ہی نہایت کرخت لہجہ میں کہا: محمد (مُلاَیُونُم)!

# - وه جوآپ کے معبر وقل کا امتحان لینے آیا ہے۔

میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنوعبدالمطلب کےلوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نظر ج جانتا ہوں کہ اچھے نظر ج جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمھارے معاملات کی کیا حالت ہے!

زید کا به مطالبه نہایت غیر معقول تھا۔ کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھےاور پھرانداز ایسا بازاری جس میں پورے خاندان کو گھسیٹا گیا ہو، کسی بھی شخص کوغصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔عمر فاروق ٹائٹنڈ آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کی بکواس سن رہے تھے۔ وہ بھلا کہاں خاموش رہنے والے تھے۔فوراُ بولے: اواللہ کے دشمن! تمھاری میہ جرأت کہتم اللہ کے رسول ٹائٹیٹا کے ساتھ اس قشم کی گھٹیا گفتگو كر رہے ہو۔ يديين كيا وكيون رہا ہول-اس ذات كى قتم جس نے آپ الله کا کون کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے! اگر مجھے ان کی یاسداری نہ ہوتی تو تمھاری اس بدتمیزی پرتمھاری گردن اُڑا دیتا۔ شمھیں یہ جراُت کیسے ہوئی کہتم ایسی واہیات گفتگو کرو۔اب ذرااللہ کے رسول ٹاٹینے کا رقمل ملاحظہ فرمائیں۔اتن سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ ٹاٹیا مشتعل نہیں ہوئے۔آپ ٹاٹیا کے چرے پر بدستورمسكرابث موجود ربى \_آپ سائين في نے عمر فاروق بالٹن كومخاطب كيا اور فرمايا: عرا الى بات ندرو بله (أَنْ تَأْمُرَنِي بحُسْنِ الْأَدَاءِ و تَأْمُرَهُ بحُسْن اتَّباعِهِ) '' تتحين حايية تقاكمتم مجھ سے يہ كہتے كه مين اس كا قرض خوش اسلولي ے ادا کروں اور اے بیہ تمجھاتے کہ میاں! قرض کا تقاضا بھلے طریقے ہے کرو۔'' پھر حکم دیا: عمر جاؤ اور اس کا قرض واپس کرواور ہاں چونکہ تم نے اسے ڈرایا، دھمکایا ہے،اس کیےاہے ہیں صاع ( قریباً 50 کلو) تھجوریں زیادہ ادا کرو۔

# و وجوآپ كے مبروقل كامتحان لينے آيا 🤝

زید بن سعنه نهایت توجہ سے به گفتگوین رہا تھا اور جیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ ٹائٹی حسب سابق تبسم کناں ہیں، بلاشبہ آپ کاحلم آپ کے غصہ پر سبقت لے گیا ہے۔ زید کہتے ہیں:

عمر فاروق رفائن مجھے ساتھ لے کربیت المال گئے۔ میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت میں صاع تھجوریں زیادہ بھی دیں۔ میں نے کہا :عمر کیا تم مجھے بہچانتے ہو؟ انھوں نے کہا نہیں تم بی بتاؤے تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں زید بن سعنہ ہوں۔ کہنے گئے: اچھا الحبر ، یعنی وہی جومشہور یہودی عالم ہے۔ میں نے کہا کہ جی جول ۔ کہنے گئے: اچھا الحبر ، یعنی وہی جومشہور یہودی عالم ہے۔ میں نے کہا کہ جی جی بال الحبر ۔ اب عمر فاروق رفائنڈ نے کہا کہ یہ جوتم نے اللہ کے رسول ساتھ بداخلاتی سے پیش آئے ہو سھیں اس کا ہر کر کوئی حق نہیں تھا۔

میں نے کہا: عمر اتم ٹھیک کہتے ہو گر شمصیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاثی تھا۔
میں نے نبوت کی تمام صفات آپ میں دیکھ لی تھیں۔ دو صفتیں باتی رہ گئی تھیں۔
جن کا تعلق آپ کے تحل، حوصلہ مندی اور برد باری سے تھا۔ آج میں نے ان
صفات کا بھی خوب مشاہدہ کرلیا ہے۔ بلاشبہ وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ عمر! میں آپ
کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں آج سے سچ دل سے اسلام قبول کرتا ہوں، پھر کلمہ طیبہ
پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہرہ ور ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا یہ واقعہ
طبرانی، ابن حبان، حاکم، بیہتی، ابو نعیم اور ابوشخ نے اخلاق النبی من شیخ کے باب
طبرانی، ابن حبان، حاکم، بیہتی، ابو نعیم اور ابوشخ نے اخلاق النبی من شیخ کے باب

n ولأل النبو ة للبيحقي: 278/6-280 ، والأحاديث الطّوال للطيراني ،ص: 24-26.

# وه جوآپ كے مبر قبل كا امتحان لينے آيا

الثفاء میں قاضی عیاض بینا نے حضرت انس بلانیو کی سند سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول مناتی کے ساتھ تھا۔ آپ کے جسم اطبر ير گاڑھے حاشے والی جاور تھی۔ ایک بدوآیا اس نے آپ ٹاٹیٹم کی جاور اسنے زور سے کینچی کہ آپ کے مبارک کندھے پرنشان پڑ گئے، پھروہ نہایت بدتمیزی سے كهنے لگا: اے محمد ( سُائِینِمْ ) مير ہے ان دواونٹوں پر اللّٰه كامال لدواؤ۔ اور ہاں من لو، یہ مال نہتمھارا ہے نہتمھارے باپ کا ہے۔ آپ بدو کی اس بے ہودہ گفتگو پر خاموش رہے۔تھوڑی دیر کے بعد فرمایا: سنو! مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں اس کا بندہ ہول کیکن تم نے مجھ سے جو بدتمیزی کی ہے اس کا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے۔اس نے کہا کہ آپ کی بات تو درست ہے گر میں جانتا ہوں کہ آپ ایسا کریں گے نہیں۔ آپ منافظ نے یوچھا: آخر کیوں؟ وہ بولا: ﴿ لِلْأَلَّكَ لَا تُكَا فِنْهَى بالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ) "اس ليح كه آب برائي كاجواب برائي سينهين ديت-"الله کے رسول مُنافِقِظُ اس کا جواب سُن کرمسکرا دیے، پھر حکم دیا کہ بدو کے ایک اونٹ پر جواور دوسرے پر کھجوریں لا د دی جائیں۔ ® قارئین کرام! پیہے ہمارے پیارے رسول مَنْ تَنْفِيغُ كِ اعلَىٰ اخلاق كى ايك جھلك \_ كيا دنيا ميں ان جيسا كوئى اور ہے؟

ع ..... کوئی کہاں سے تمھارا جواب لائے گا؟

<sup>.140/1</sup> الفا 1/140.

46





سیدنا عمر فاروق بڑا تھا والی حدیث اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انھوں نے اللہ کے رسول ہے وض کیا: اللہ کی قتم! آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب تربیں۔ ارشاد ہوا: اے عمر! جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں جانو گے اس وقت تک تم سے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ انھوں نے آپ کا حکم ساتو فوز اعرض کیا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب تربیں۔ ارشاد ہوا: عمر! اب بات بن!، یعنی اب جبکہ تم نے مجھے سے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب تربیں۔ ارشاد ہوا: عمر! اب بات بن!، یعنی اب جبکہ تم نے مجھے سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی ہے تو اب تمھارا ایمان کا مل ہوگیا۔ (1

صحابہ کرام جالی اللہ کے رسول سالی است دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے

200

① صحيح البخاري، حديث:6632.

#### رحمت عالم كوكزيز از جال بجھنے والے جال نثار

تھے۔ تاریخ عالم میں اس محبت کی مثال نہیں ملتی۔ نه آئندہ ایسا کوئی امکان ہے۔ قیامت تک کوئی شخص کوئی قوم یا گروہ اپنے قائد سے ایسی بے مثال محبت کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بلاشبہ صحابہ کی محبت درجۂ کمال کو پینچی ہوئی تھی۔

حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول مٹائیڈ اپنے صحابہ ڈاٹھ کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے نگلے۔حدیبیہ کے لیے مدینہ طیبہ سے نگلے۔حدیبیہ کے لیے مدینہ طیبہ کے لیے متبیں نکلے تھے،محض عمرہ الشمیسی کا علاقہ بنتا ہے۔ چونکہ آپ مدینہ سے لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے،محض عمرہ کا ارادہ تھا، اس لیے قربانی کے جانور بھی ہمراہ تھے۔ادھر قریش نے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنے کا تہیہ کرلیا۔

اللہ کے رسول طائی جوامن وآشتی کے سب سے بڑے نقیب اور علمبردار تھے،
قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ باہمی خوں ریزی ہو وہ تو صرف اپنے جدِ امجد ابراہیم
علیا کے تعمیر کردہ اللہ کے گھر کی زیارت اوراس کے طواف کے لیے آئے تھے۔
دونوں طرف سے سفیر بھیجے گئے۔ قریش نے سب سے پہلے بدیل بن ورقاء کو
بھیجا۔ آپ سُلُونِ نے اُسے آگاہ فرمایا: میں صرف عمرہ کرنے آیا ہوں، لڑائی کے
لیے نہیں آیا، پھر قریش نے صلیس بن علقہ کو بھیجا۔ آپ نے پھر اپنا پہلا ارشاد
گرامی دہرایا، پھر ایک اور ذبین وظین شخص عروہ بن مسعود تقفی ندا کرات کے لیے
آپ نیچا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق اس نے دوران گفتگو اللہ کے رسول
آپ نیچا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق اس نے دوران گفتگو اللہ کے رسول
سائے کی طرح ساتھ کھڑے تھے۔ جو نہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت

يهت عالم يُوعز مِيز از جال يجھنے والے جال نثار

مغیرہ ڈٹائٹؤ نے اس کے ہاتھ پرتلوار کا دستہ مار دیا کہ اپنا ہاتھ چھچے ہٹالو۔ یہ ہمارے عظیم قائد کی شان میں گستاخی ہے مگرعروہ عادت سے مجبور تھا۔ جب بھی ہاتھ آ کے بڑھا تا،مغیرہ پیک جھیکتے میں آ کے بڑھتے اور ڈاڑھی مبارک کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ پیچھے دھکیل دیتے۔ رسالت مآب ٹاٹیٹا سے مذاکرات کے بعد عروہ بن مسعود واپس مکہ پہنچا۔ قریش مکہ منتظر تھے کہ دیکھیں، وہ کیا خبر لاتا ہے۔ اس نے والیس آ کررسالت مآب ٹاٹیٹی ہے ندا کرات کا حال بیان کیا۔ آپ کے صحابہ کی عقیدت اور آپ کی عظمت و وقار کے بارے میں قریش کوریورٹ پیش کی۔اس نے کہا: مکہ والو! میں نے گھاٹ گھاٹ کا یانی پیا ہے۔ میں نگر نگر گھو ما ہوں۔ میں نے بڑے بڑے ایوان ہائے شاہی و کیھے ہیں۔ میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا۔ میں نےشہنشاہ ایران کا جاہ وجلال دیکھا۔ میں نے قیصرروم کا دربار دیکھا۔ مجھے نجاثی بادشاہ کے یاس بطور ایکی جانے کا موقع ملا۔ اللہ کی قتم! میں نے محد ( النفظ ) کے ساتھیوں کو اینے نبی سے جو بے پایاں محبت، اظہار عقیدت اور عزت واحترام کرتے دیکھا ہے وہ کسی اونچے سے اُونچے شہنشاہ کو بھی نصیب نہیں۔سلاطین عالم محمد مُنْ ﷺ کے آگے بونے ہیں۔ میں نے کسی بادشاہ ہے اُس کے دریار بوں اور وفا داروں کا ایساا ظہار محت نہیں دیکھا جبیباا ظہار محت میں نے محر طَالِينَا كَ لِيهِ ان كَ ساتهيول كا ديكها- ميس في مشامده كيا كه محمد طَالِينا تھوکتے ہیں تو ان کے جاں نثار اسے زمین پرنہیں گرنے دیتے۔ بلکہ بطور تبرک اینے ہاتھوں اور چبرے پرمل لیتے ہیں۔ وہ بال کٹواتے ہیں تو جاں نثاران محمد

انہیں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور اپنے پاس عقیدت ومحبت سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ وہ ہیں۔ وہ کئی کام کا اشارہ کرتے ہیں تو تعمیل ارشاد کے لیے لیک پڑتے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اُن کے حکم کی خوب سے خوب تر بجا آوری میں کیے سبقت حاصل ہو۔ جب محمد (سالیقیم) وضو کرتے ہیں تو وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ محمد سالیقیم کے فعدائی ان کے وضو کے پانی کرتے ہیں تو وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ محمد سالیقیم کے فعدائی ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ بلکہ اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں۔ جب وہ محمد (سالیقیم) سے کوئی بات کرتے ہیں تو ادب اور احترام کے باعث ان کی آوازیں بست ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی نگا ہیں جھکا لیتے ہیں۔ کسی کو آئھ اٹھا کران کا زُنِ خُرْیاد کے کھنے کی جرائے نہیں ہوتی۔

میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جومحد طابیۃ پراپی جانیں قربان کرنے کواپی سب سے بڑی خوش نصیبی تصور کرتی ہے۔ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے قبل تہمیں سو ہار سوچنا ہوگا۔ <sup>10</sup>

ر. سيرة ابن بشام 3/04 ق- 343 ، والرحق المحقوم بس 461 -463 .



یہ من دو ہجری کی بات ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں ابوسفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ واپسی کے سفر میں شام سے مکہ کی جانب روال دوال قیا۔ اس قافلے میں ایک ہزار اونٹ تھے اور ان پر 262 کلوسونے کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ حفاظت پر صرف چالیس افراد مامور تھے۔ آج کل کے ساب سے یہ سامان کم وہیش 18 ملین ریال کی مالیت کا تھا جس پر بڑے آ رام ساب سے قبضہ کیا جا سکتا تھا۔ اس سامان میں ان سینکڑوں مہاجرین کا چھینا ہوا مال بھی شامل تھا جو محض اپنا دین بچا کر ضالی ہاتھ مدینہ ہجرت کر کے پہنچ تھے۔ اور مدینہ میں فاقہ کشی کی زندگی گزارر ہے تھے۔ ان کے لیے یہ بڑا زریں موقع تھا کہ سی میں فاقہ کشی کی زندگی گزارر ہے تھے۔ ان کے لیے یہ بڑا زریں موقع تھا کہ سی طرح اس قافلے پر ہملہ کر کے اس سامان پر قبضہ کر لیس اور اپنی معاثی حالت بہتر طرح اس قافلے پر ہملہ کر کے اس سامان پر قبضہ کر لیس اور اپنی معاثی حالت بہتر بنائیں۔ ادھر اہل مکہ کے لیے اس مال سے محرومی زبر دست فوجی، سیاسی اور بنائیس۔ ادھر اہل مکہ کے لیے اس مال سے محرومی زبر دست فوجی، سیاسی اور

#### www.KitaboSunnat.com

# م عند 313 مرفروش من

اقتصادی ماری حیثیت رکھتی تھی۔اللہ کے رسول سکھی اس لیے نکل پڑو۔ ہوسکتا ہے اللہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس لیے نکل پڑو۔ ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمھارے حوالے کر دے۔ کسی پر روانگی کے لیے زور نہیں ڈالا گیا نہ اس میں شمولیت کو ضروری قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ ہی میں رہ گئے۔ اس بات کی قطعاً توقع نہ تھی کہ بدر کے میدان میں معرکہ فرقان بر پاہوگا۔ یہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہ تھی اس جنگ میں بلاشبہ کفراور اسلام کے درمیان مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے تھی فیصلہ ہوگیا۔

اللہ کے رسول سی اللہ انے کے لیے تمال کی جانب روانہ فر مایا۔ انھوں نے آپ سی اللہ کو قافلے کے والات کا پینہ چلانے کے لیے تمال کی جانب روانہ فر مایا۔ انھوں نے آپ سی اللہ کو قافلے کے بارے میں اطلاعات فراہم کیں۔ ابوسفیان بھی بے حد چو کنا تھا۔ اسے قافلے کی اہمیت اور اس کے ساز وسامان کی بھاری مالیت کا خوب علم تھا۔ بدر کے قریب بہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر حالات کا جائزہ لیا۔ مجدی بن عمرونا می ایک شخص سے پوچھا کہ کہیں مدینہ سے کوئی لشکر تو نہیں آ رہا؟ اس نے کہا: میں نے کوئی خاص بات تو نہیں دیکھی ، البتہ دو آ دمی آئے تھے ، انھوں نے ٹیلے کے پاس ایٹ جانور بٹھائے اور کنویں سے اپنے مشکیز ہے بھر کے چلے گئے۔ ابوسفیان وہاں اپنے جانور بٹھائے اور کنویں سے اپنے مشکیز ہے بھر کے چلے گئے۔ ابوسفیان وہاں کہنچا۔ اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑیں۔ اس میں تھجور کی تشھلی برآ مد ہوئی۔ اس نے کہا: خدا کی قتم! بہتو پیڑب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد اس نے تیزی سے قافلے کا کہا: خدا کی قتم! بہتو پیڑب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا۔ اس

# ي 🛪 313 مرفرق 🤝 🤈

طرح اُس نے قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے ہے بچالیا۔

دریں اثنا ابوسفیان کومعلوم ہو چکا تھا کہ محمد ٹائٹیٹر نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کا حکم دے دیا ہے۔ اس نے فوراضمضم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ قافلے کی حفاظت کے لیے قریش سے مدوطلب کرے ضمضم نہایت تیزی سے مكه آيا، پھرزمانة جاہليت كے دستور كے مطابق اونث كى ناك چيرى، كجاوہ الثا ديا، كرتا بهارٌ ديا\_ اور اونك يربيه كر قريش كو د بائي دين لكا: قافل كو بجاؤ\_ مدد کرو..... مدد کرو ..... لوگ اِس آ واز کی طرف دوڑ پڑے۔تھوڑی ہی دیر میں یورے مکہ میں پینجر پھیل گئی کہ محمد ( ٹناٹیٹر) قافلے پرحملہ کرنے والے ہیں، لہٰذااس کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب کیا تھا، سارے مکہ سے ہرشخص جنگ کے ليے نكل آيا اور دوسرول كو بھى نكلنے كى ترغيب دينے لگا۔سوائے آپ كے چيا ابو لہب کے کہاس نے اپنی جگہ اپنے ایک مقروض کو بھیج دیا۔ ارد گرد کے قبائل سے بھی مدد طلب کی گئی۔ اور آ نا فا نا ابوجہل کی قیادت میں تیرہ سو کی تعداد میں ایک لشکر جرار بدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک سوگھوڑے اور چھسوزر ہیں تھیں ۔قریش کے نومعزز افراد نے رسد کی ذمہ داری لی قریش کالشکر جھے پہنچا تو انہیں ابوسفیان کا پیغام موصول ہوا کہ قافلہ نیج نکلا ہے، لہذاتمھاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ واپس چلے جاؤ۔لشکر نے واپسی کا ارادہ کیا تو ابوجہل نہایت تکبر سے کھڑا ہو گیا۔ كينے لگا: خداكى قتم! ہم ہرگز واپس نہيں جاكيں گے۔ ہم بدر جاكيں گے۔ وہاں تین دن قیام کریں گے۔اونٹ ذبح ہوں گے،لوگوں کو کھانا کھلائیں گے،شراب

# 313

پلائیں گے۔ مغنیات گانے گائیں گی۔سارے عرب کو ہماری طاقت کاعلم ہوگا۔
پورے علاقے پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ بنوز ہرہ کے تین سوافرادلشکر میں
شامل تھے۔ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار اخنس بن شریق بھی
موجود تھا۔ اس نے ابوجہل کی مخالفت کی اور کہا کہ اب جب لڑائی کی کوئی وجہ ہی
نہیں رہی تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ بنی زہرہ
کے تین سوافراد کو لے کرواپس چلاگیا۔

اس طرح اب قریش کے نشکر کی تعداد ایک ہزار رہ گئی۔ بدر کے قریب پہنچ کر ساڑھے پانچ میل لمبااور چارمیل چوڑا وسیع ریگتانی میدان تھا۔ جس کے اردگرد اونچے پہاڑ تھے۔زمانۂ جاملیت میں یہاں بڑا میلہ لگتا تھا۔

ادھراللہ کے رسول ساتھ ہے۔ ان میں کمن بچے بھی شامل ہے۔ بے نظرتو صرف تین سو تیرہ سرفروش ساتھ تھے۔ ان میں کمن بچے بھی شامل ہتے۔ بے سروسامانی کی حالت تھی۔ پورے شکر میں صرف دو گھوڑے تھے۔ ایک حضرت زبیر بن عوام بڑا تو تا کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود بڑا تؤ کا۔ ستر اونٹ تھے جن پر باری باری سوار ہو کر یہ نھا سالشکر بدر کی طرف آ رہا تھا۔ لشکر میں مہاجر 83 یا 86 تھے بقیہ انصار تھے۔ ان میں 61 قبیلہ فزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں 61 وقبیلہ اوس سے اور 170 قبیلہ فزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں 61 کوئی خاص امہمام تھا نہ کممل تیاری تھی۔ مدینہ کا انتظام پہلے حضرت ابن غزوے کا کوئی خاص امہمام تھا نہ کممل تیاری تھی۔ مدینہ کا انتظام پہلے حضرت ابن عرض بی خاص امہمام تھا نہ کمل تیاری تھی۔ مدینہ کا انتظام بھی جو تن کا حجن ٹر اللہ کھنے کا محاص امہمام تھا نہ کمل تیاری تھی۔ مدینہ کا انتظام بھی جو تن کا حجن ٹر اللہ کھنے کا دین مناز ر بھی تھی۔ مدین معاذ بھی کی معان بھی بن ابی طالب بھی تھی۔ کے پاس اور انصار کا حجن ٹر اسعد بن معاذ بھی تھی۔ کھی بن ابی طالب بھی تھی۔ کے پاس اور انصار کا حجن ٹر اسعد بن معاذ بھی تھی۔ کھی بن ابی طالب بھی تھی۔ کیاس اور انصار کا حجن ٹر اسعد بن معاذ بھی تھی۔

#### www.KitaboSunnat.com

CA 313 500

یاس تھا۔ سپہ سالا راعلیٰ خود اللہ کے رسول مٹائیز ہے۔

ابھی آپ بدر کے راستے میں ہی تھے کہ قافلے اور شکر کی اطلاعات مل گئیں۔
آپ سُلُونِیْ نے یہ معلومات ملنے کے بعد حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ مسلمانوں
کاشکر ہر چند کہ بہت چھوٹا تھا۔ سامان حرب بھی پاس نہ تھا مگر آپ سُلُونِیْ نے ایک
ایسا ناگزیر قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا جوشا ندار شجاعت و بسالت کا آئینہ دار تھا۔
آپ سُلُونِیْ نے سربکف ہوکر کفر سے ٹکرانے کا فیصلہ فرمالیا، کیونکہ اگر کمی شکر کوائی
طرح چھوڑ دیا جاتا تو اس کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچتی اور پورے علاقے میں
ان کی دھاک بیٹھ جاتی اور ابوجہل جیسے دشن اسلام سے یہ بعید نہ تھا کہ وہ آگ

مَلْخُضَامِنَ الشيرة اللهوية لا بن بشام: 207/2-620، والرحيق المختوم، ص: 685-690.

# 48



# اعلیٰ کمان سے مشورہ



اللہ کے رسول سالی بار کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ سالی اور رائے ہی میں اعلیٰ کمان کا اجلاس طلب فرمایا۔ اپ ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان کی رائے گی۔ سبحان اللہ! آپ سالی کے ساتھی کتنے جال نثار تھے۔ آپ سالی کی رائے گی۔ سبحان اللہ! آپ سالی کے ساتھی کتنے جال نثار سے ہے۔ قائدین میں کے اشارہ ابرہ پر اپنی گردن کٹوانے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ قائدین میں اس کے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جھ گئے اٹھے اور بڑی عمدہ باتیں کیں، پھر مقداد بن عمرہ وٹائٹ اٹھے۔ انھوں نے کہا کہ ہم موی ملیا کی قوم کی طرح نہیں کہ ہم مقداد بن عمرہ ٹائٹ اٹھے۔ انھوں نے کہا کہ ہم موی ملیا کی قوم کی طرح نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کہیں کہ تم اور تر بی قائد ہوا کہ مشورہ آپ سالی ہو کہ اور آپ سالی ہوا کہ مشورہ آپ سالی ہوا کہ مشورہ گے۔ آپ سالی ہوا کہ مشورہ اشارہ شناس قدموں میں بیٹھے سے سمجھ گئے کہ اشارہ انصار کی طرف ہے۔ دو۔ اشارہ شناس قدموں میں بیٹھے سے سمجھ گئے کہ اشارہ انصار کی طرف ہے۔



#### 🤝 اعلیٰ کمان سے مشورہ

اب انصار کے پرچم بردار سعد بن معاذر ڈاٹٹو اٹھے عرض کیا میرے مال باپ
آپ ماٹٹو پھر پر قربان کہیں اشارہ ہماری طرف تو نہیں؟۔ارشاد ہوا: ہاں۔ تو انھوں
نے ایثار وقربانی کی پیش کش کرتے ہوئے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے۔
انھوں نے کہا: آپ ماٹٹو پھر محم دیں تو سمندر میں کود پڑیں۔ جس سے آپ لڑیں
گے اُس سے ہم بھی لڑیں گے، آپ ماٹٹو پھر سے تعلق تو ڑ لیس گے، ہم بھی اس سے تعلق تو ڑ لیس گے، ہم بھی اس سے تعلق تو ڑ لیس گے۔ ہم بھی ہُو جا میں
گے۔ہم ہر حال میں آپ ماٹٹو پھر کے ساتھ ہیں۔ ہمارے اموال اور ہماری جا میں
آپ پر فدا ہیں۔ اگر آپ برک غماد ( یمن کے ایک علاقے کا نام ہے ) تک چلیں
تو ہم بھی آپ ماٹٹو پھر کے ساتھ چلیں گے۔ ان کی تقریرین کر اللہ کے رسول ماٹٹو پھر کے دل میں خوثی کی لہر دوڑ گئی۔ آ

نَ الرحيق المختوم، ص: 192,191.





بیدار مغز قیادت جنگی ماحول میں ہر طرف اور ہر معاملہ کی طرف توجہ دیا کرتی ہے۔ وہمن کہاں ہے؟ کب پہنچے گا؟ تعداد کتی ہے؟ سامان حرب وضرب کتنا ہے؟ بیہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ اللہ کے رسول سائیل مختلف وادیوں کوعبور کرتے اور پہاڑوں کو روندتے ہوئے بدر کے قریب تھہر گئے۔ اور پھر حالات کا جائزہ لینے کے لیے ابو بکر صدیق بڑائیل کو ساتھ لے کرنگل پڑے۔ ابھی دور ہی سے کی لئنکر کا جائزہ لے اب بائیل کو ساتھ لے کرنگل پڑے۔ ابھی دور ہی سے کی لئنکر کا جائزہ لے اب بائیل کو ساتھ اور بیا گیا۔ وہ آپ شائیل کو نہیں بہچانتا تھا۔ آپ شائیل نے اس سے دونوں لشکروں کا حال پوچھا۔ دونوں لشکروں کے بارے میں پوچھے کا مقصد بیدتھا کہ آپ شائیل کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے بڑے میاں نے کہا کہ جب تک تم لوگ بینیں بناؤ گے کہ تمھاراتعلق کس قوم سے ہ؟ میاں نے کہا کہ جب تک تم لوگ بینہیں بناؤ گے کہ تمھاراتعلق کس قوم سے ہے؟ میں بچونہیں بناؤں گا۔ ارشاد ہوا: جب تم ہمیں بنا دو گے تو ہم بھی شمصیں بنا دیں

#### www.KitaboSunnat.com

# و بھن کے احوال سے باخبری

گے۔اس نے کہا: اچھا! تو یہ اس کے بدلے کی بات ہے۔ ارشاد ہوا: ہاں۔اس نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق محمد (سلامی اور ان کے ساتھی فلاں وقت مدینے کہا کہ میری معلومات کے مطابق محمد (سلامی اور ان کے ساتھی فلاں وقت مدینے کا شکر تھے اور اب وہ اُس جگہ ہوں گے اور یہ وہی جگہ تھی جہاں اس وقت مدینۂ کالشکر تھہرا تھا اور قریش فلاں دن نکلے تھے اگر مجھے جج خبر ملی ہوت آئ وہ فلاں جگہ ہوں گے۔ بڑھے عرب نے ٹھیک ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں کل لشکر وہ فلاں جگہ ہوں گے۔ بڑھے ای جگہ کا نام لیا جہاں کل لشکر موجود تھا۔ جب بوڑھا اپنی بات پوری کر چکا تو کہنے لگا کہ اب یہ بتاؤ کہتم دونوں کس قوم سے ہو؟ ارشاد ہوا: ہم لوگ پانی سے ہیں اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بوڑھا ہڑ ہڑا تا رہا پانی سے ہیں؟ قوکیا یہ عراق کے پانی سے ہیں؟ ®

مخضر سيرة الرسول، ص: 268 ، والرحق المختوم، ص: 293.

#### 50



وشمن کی تعداد معلوم کرنے کے لیے مہاجرین میں سے تین سراغرساں بھیجے گئے۔ یہلوگ بدر پہنچ وہاں دوآ دمی نظرآ ئے ایک قریشی تھا اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا۔ قریشی تو موقع پاکرنگل بھا گا۔ غلام پکڑا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ شرکیین کتے ہیں؟ اس نے کہا: بہت زیادہ۔ چنانچہ درست بات اگلوانے کیا کہ شرکیین کتے ہیں؟ اس نے کہا: بہت زیادہ۔ چنانچہ درست بات اگلوانے کے لیے اس کی پچھ مرمت کی گئی۔ اس وقت اللہ کے رسول شاہیم نماز پڑھ رہے تھے۔ فارغ ہوئے تو غلام سے دریافت فرمایا: وہ لوگ روزانہ کتے اونٹ ذرج کرتے ہیں۔ اس نے کہا بھی نو اور بھی دس۔ ارشاد ہوا کہ مشرکین کی تعداد نوسو اور ایک ہزار کے درمیان ہے، پھر پوچھا کہ ان میں کون کون ہے؟ تو اس نے اور ایک ہزار کے درمیان ہے، پھر پوچھا کہ ان میں کون کون ہے؟ تو اس نے بڑار کے درمیان ہے، پھر پوچھا کہ ان میں کون کون ہے؟ تو اس نے بڑے ہرکے نام اُگل دیے۔ ارشاد ہوا: مکہ نے اپنے جگر کے نکڑے تھارے پاس لاکرڈال دیے ہیں۔

## و بلك ك فعل مر

اشارہ نبوی برسلمانوں نے بدر کے میدان میں ڈیرے ڈال دیے تو رات بارش نازل ہوئی جومشر کین پرخوب موسلا دھار برسی او ران کی پیش قدمی میں ر کاوٹ بن گئی۔ مگر مسلمانوں پر بیہ باران رحمت کی شکل میں پھوار بن کر بری، ز مین ہموار ہوگئی۔ریت جم گئی۔قدم ثابت قدمی سے جمنے کے لائق ہو گئے۔قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔حضرت خباب بن منذر مٹائنا کے مشورے ے قریش کے سب سے قریب ترین چشمہ پر بڑاؤ ڈالا گیا۔ صحابہ کرام ڈٹائٹٹانے حوض بنایا۔ باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ پیکام آ دھی رات گئے انجام دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے یانی کاحصول آسان ہوگیا۔قریش نے وادی کے دہانے کے باہرائے کیمی میں رات بسر کی ۔ صبح اپنے دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ یانی کے حوض کی طرف بڑھا۔ صحابہ نے اُسے رو کنے کا ارادہ کیا تو ارشاد ہوا: انھیں جھوڑ دو۔ اس دن جس کافر نے بھی اس حوض سے یانی پیاوہ اس جنگ میں مارا گیا اصرف تھیم بن حزام باقی یج جو بعد میں مسلمان ہو گئے ۔مسلمانوں کا قیام پانی کے حوض کے قریب تھا اس کی حفاظت کے لیے ماہر نشانہ باز صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ دشمن اس کے قریب نہ پھٹک سکیں تا کہ اس میں زہر وغیرہ نہ ملاسکیں۔اوس کے سردارسعد بن معافر ڈانٹیزانصاری نے تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان مرکز قیادت تعمیر کر دیں۔ جومیدان ہے ذرا ہٹ كر موراللد كے رسول مُلْقِطُ و مال قيام فر ماكيں - آب مُلْقِطُ كے ياس سواريال بھي مہیا تھیں گے تا کہ اگر خدانخواستہ شکست ہوئی تو اس کے عواقب سے نمثا جا سکے،

#### م بنگ کے شعلے ہے۔

چنانچہ میدان جنگ کے شال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا گیا۔ وہاں
سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا۔ اس مرکز کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن
معاذر ٹھٹٹ کی سربراہی میں انصاری نو جوانوں کا ایک دستہ منتخب کیا گیا۔ چھپر کوعربی
زبان میں عریش کہتے ہیں۔ آج بھی بدر کا میدان و کیھنے جا ئیں تو اس مقام پر
آپ کو بڑی خوبصورت مسجد نظر آئے گی۔ یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں
آپ کو بڑی خوبصورت مسجد نظر آئے گی۔ یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں
دعا نیس مانگیں۔

الله کے رسول منگیر بیفس نفیس میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ اور لشکر کی ترتیب قائم فر مائی۔ اس موقع پر آپ منگیر باتھوں سے اشارہ فرماتے جاتے سے کہ کل میدفلاں کی قتل گاہ ہوگی ان شاء الله! اور بیفلاں فلاں کی قتل گاہ ہے۔ ان شاء الله!

یدرات مسلمانوں نے بہت پرسکون طور پر بسر کی۔ان کے دل اعتماد سے پُر تھے۔اخیس اینے رب کی طرف سے فتح ونصرت کا پورایقین تھا۔

77 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا۔ اور یہی یوم الفرقان تھا۔ اللہ کے رسول مُلَّقِظِ نے خود مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ ارشاد ہوا: جب تک آخری احکام موصول نہ ہوں جنگ شروع نہ کریں۔ جب دشمن قریب آجائے تو پھران پر تیر چلانا۔ اس معر کے کا سب سے پہلامقتول اسود بن عبدالاسد تھا یہ بڑا متکبراور بداخلاق شخص تھا۔ اس نے چیلنے دیا کہ میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پی متکبراور بداخلاق شخص تھا۔ اس نے چیلنے دیا کہ میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پی

#### www.KitaboSunnat.com

#### و بل ك فعل حرب

کر رہوں گا۔ ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ اسے حضرت حمز ہ بن عبدالمطلب ڈاپٹیؤ نے حوض کے قریب حالیا۔اور واصل جہنم کر دیا۔ جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھی تو قرایش کے تین بہترین شہسوار منتبہ بن رہیداس کا بھائی شیبہاور ولید جوعتبہ کا بیٹا تھا، میدان کار زار میں آ گئے۔انھوں نے دور ہی ہے دعوت مبارزت دی: کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے؟ دوانصاری نو جوان عوف اور معوذ جوعفراء بنت عبيد كے بيٹے تھے اور تيسرے عبداللہ بن رواحہ نكلے۔ قریشیوں نے یوچھا کہتم کون ہو؟ جواب ملا: مدینہ تے تعلق ہے۔ کہنے لگے:تم شریف مدمقابل ہو تمھاری بجائے ہم تو اینے چپیرے بھائیوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، پھر آ واز لگائی: محمد (مانتھ) ہماری قوم کے افراد بھیجو۔ارشاد ہوا: عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی ٹوکڈی اٹھواور مقابلہ کے لیے جاؤ۔ عبیدہ جوسب سے معمر تھے عتبہ کے رُوبرو ہیں۔حضرت حمزہ دلائٹنڈ شیبہ کے اور حضرت علی دلائٹنڈ ولید کے مقابل کھڑے ہیں۔مقابلہ شروع ہوا۔حضرت حمزہ والٹنٹا اور حضرت علی واٹنٹا نے و نکھتے ہی د نکھتے اپنااپنا شکار مارلیا۔لیکن إدھرحضرت عبیدہ ڈلٹٹؤاورعتیہ میں لڑائی جاری تھی دونوں کو گہرا زخم لگا تھا۔حضرت حمزہ ڈٹائٹنڈ عتبہ پر جھیٹ پڑے، وہ بھی واصلِ جہنم ہو گیا۔حضرت عبیدہ جانٹیو کاری زخم کی وجہ سے چند دنوں کے بعد مدینہ واپس جاتے ہوئے خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے۔

اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے بہت برا نکلا۔ انھوں نے شدید غیظ و غضب کے عالم میں یکبارگی حملہ کر دیا۔ مسلمان رب العزت سے فنتح ونصرت کی

### و بلك ك شعل صر

دعائیں مانگ رہے تھے اور اپنی جگہوں پر ڈٹے ہوئے مشرکین کے حملوں کو روک رہے تھے۔ زبان پراَ حداً حد کا ایمان افروز کلمہ تھا۔ ادھراللہ کے رسول ٹاٹیج عریش میں آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں رورو کر دعا کیں مانگنے لگے: اے اللہ! تو نے جو مجھ سے وعدہ فر مایا ہے اُسے پورا فر ما۔اےاللہ!اگر آج پیگروہ ہلاک ہوگیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اس تضرع کے ساتھ دعا فرمائی کہ آپ کے دونوں کندھوں سے حیا در گر گئی۔حضرت ابو بکرصدیق والٹھائے جو آپ کے ساتھ تھے، چادر درست کی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مٹائیل اب بس سیجیے یقیناً الله نے آپ کی دعاس لی، آپ گھ عرایش سے باہرتشریف لا ع۔ آپ تا لھ نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ پُر جوش انداز میں میدان جنگ کی طرف بڑھے۔مٹھی میں کنگریاں اورمٹی اٹھائی اورقرلیش کی طرف رخ کر کےان کے چیروں کی جانب پھنک دی۔فرمایا: (شَاهَتِ الْوُجُوه) به چېرے بگرُ جائیں۔کوئی مشرک ایبانه تھا جس کے مند، آنکھوں اور نتھنوں میں اس مٹی کے ذرات نہ کھس گئے ہوں۔ الله تعالى نے قرآن ياك ميں اى طرف اشاره فرمايا ہے: جب آب ساتھ ني .... غبار .... پهينكا تو در حقيقت آپ النيم نيمين بهينكا بلكه الله ني بهينكا تھالیعنی پھینکنے والے آپ تھے اور پہنچانے والا اللہ تھا۔ <sup>©</sup>

أن مخضر سيرة الرسول للشيخ عبدالله، ص 8 26- 274، والرحيق المختوم، ص: 293-302.



بدر کے میدان میں ایک انصاری صحابی جن کا نام عمیر بن حمام رفیقی تھا عرض کرنے گئے: اے اللہ کے رسول علی ہے! کیا جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی چوڑائی آسان اور زمین کے برابر ہے؟! ارشاد فر مایا: ہاں، نہایت تعجب ہے کہنے گئے نخ نخ ، یعنی بہت خوب بہت خوب اللہ کے رسول علی ہے اللہ کے رسول اللہ کی تحص ہے اللہ کے نز بہت خوب بہت خوب بہا؟ عرض کیا: اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! کوئی خاص خوب بہت خوب کہا؟ عرض کیا: اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! کوئی خاص بات نہیں۔ میں تو اللہ سے بہا مید کر رہا تھا کہ اللہ جھے بھی اہل جنت میں ہے کہ دے ارشاد ہوا: تم بھی جنت والوں میں سے ہو۔ صادق ومصدوق پینیبرکی زبان اقد سے جنت کی بشارت پانے والے عمیر نے اپنے تو شہ دان سے مجبوریں نکالیس، پھر ایک مجبور اپنے منہ میں رکھی۔ اسے چہایا۔ اس سے بچھ تو انائی اور نکالیس، پھر ایک مجبور اپنے منہ میں رکھی۔ اسے چہایا۔ اس سے بچھ تو انائی اور فاقت حاصل کی ، پھر دوسری اور تیسری مجبور منہ میں ڈالی۔ اور پھر آپ ہی آپ فاقت حاصل کی ، پھر دوسری اور تیسری مجبور منہ میں ڈالی۔ اور پھر آپ ہی آپ



# 🦳 ابوجهل کی لاش 🤝 🤝

کہنے گئے: اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ یہ مجبورین ختم کروں تو اس طرح میہ زندگی تو بہت لمبی ہو جائے گی، پھر فوراً تھجوریں پھینک دیں۔ اور دشمن سے جاٹکرائے اورلڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی۔ ®

غزوہ بدر کے آغاز ہی میں جب کا فرول کے تین ہڑے سردار واصل جہنم ہو گئے تو دہمن پر رعب چھا گیا۔ فرشتوں کی مدد بھی آگئی۔ اس دوران ابوجہل نے اپنے لشکر کو ابھارا۔ کہنے لگا: تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قبل کا ہول سوار نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ وہ اپنے لشکر سے نہایت متکبرانہ انداز سے خطاب کر رہا تھا۔ وہ کہدرہا تھا: سراقہ کی کنارہ کشی سے تم پر ہراس طاری نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے تو محمہ سے پہلے ہی ساز باز کررکھی تھی۔ شمصیں بہت بمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ (واضح رہے کہ بدر کے دن شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں کفار کی ہمت بندھانے آیا اور ان سے کہا ڈٹے رہنا میں اپنے قبیلہ سمیت تہمارے ساتھ ہوں، مگر جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ ڈکلا) ابوجہل کو اپنے غرور کا خمیازہ جلد ہی جگلتنا پڑا۔ اسے دونو عمر انصاریوں معاذ بن عمرو بن جُموح اور معاذ بن عفراء نے دیکھتی آئکھوں موت کے گھائ اتارہ یا۔ ®

ابوجہل کی گردن حضرت عبداللہ بن مسعود طالعی نے کائی، چنانچہ اس کی تلوار انہی کوملی۔ابوجہل کی گردن کاٹ کر آپ سالٹیٹا کے قدموں میں ڈال دی گئی۔اللہ

① صحیحمه ما مدیث: 1901.

المختلج البخاري، حديث: 3141، والرحيق للختو م، ص 306,305.

#### www.KitaboSunnat.com

## ك ابوجهل كى لاش 🦟

کے رسول طُنْ اللہ کے حمد اور توصیف کی ، پھر فر مایا: چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: ابوجہل کی لاش تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، ارشاد ہوا کہ اس کی ٹا نگ پرزخم کا نشان ہے۔ صحابہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ آپ نے فر مایا کہ نبوت سے پہلے عبداللہ بن جدعان کے گھر میری اس سے کشتی ہوئی تھی اور میں نے اسے پچھاڑ دیا تھا۔ اس موقع پر ابوجہل کی ٹا نگ پر چوٹ گئی تھی، چنانچہ ابوجہل کی لاش تلاش کی گئی اور آپ کو اطلاع دی گئی۔ آپ سُلُ تُنْ نے جا کر لاش دیکھی اور ارشاد فر مایا: یہ اس امت کا فرعون ہے! 

اللہ عون سے!

البداية والنهاية: 300/300-302، والرحيق المختوم، ص: 307,306.



# امام الانبياء سے محبت كاايك اور انداز 🕒 🐟



غزوہ بدر کے موقع پر آپ سُلَقِیْم کے ہاتھ میں تیر ہے۔ صحابہ کرام کی صف بندی کی جا رہی ہے۔ جذبہ شہادت سے سرشار صحابہ کرام سینہ تانے کھڑے ہیں۔ آپ تیر کے اشارے سے ان کی صفیں سیدھی کر رہے ہیں۔ سواد بن غزیہ نامی ایک صحابی سینہ تانے تھوڑا ساصف سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ارشاد رسالت ہوا: سواد برابر ہوجاؤ۔ صف میں سیدھے کھڑے ہوجاؤ اور ساتھ ہی اس کے پیٹ بر تیر رکھ کرقدرے دیا دیا۔

انھوں نے موقع غنیمت جانا، کہنے گے:اللہ کے رسول طَافِیْمُ آپ نے مجھے کے:اللہ کے رسول طَافِیْمُ آپ نے مجھے کلے:اللہ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ مجھے بدلہ دیجے۔اللہ اللہ! آپ سَافِیْمُ کی تواضع دیکھیے اپنے بطنِ مبارک سے فوراً کیٹرا ہٹا دیا۔ فرمایا: اپنا بدلہ لے لو۔ سواد تو موقع کے منتظر تھے۔ فورا آپ سے چھٹ گئے اور آپ کے بیٹ کو والہانہ پُو منے لگے۔رسول اللہ طَافِیْمُ نے دریافت

### امام الانبياء ہے محبت کا ایک اور انداز سے سے

فرمایا: سواد! پیر کت کرنے پر شخصیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ سواد کی محبت اور سوچ پر غور فرما ئیں اللہ کے رسول مُلَاقیاً ہے کتنی زبر دست محبت ہے۔ کہنے لگے: اللہ کے رسول! آپ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حالتِ جنگ در پیش ہے، زندگی کا کیا بھروسہ؟ اس حالت میں میری تمنا بی تھی کہ میرا آخری عمل بی قرار پائے کہ آپ مائی آئے کے مبارک جسم سے میرا جسم چھو جائے۔ پیارے نبی مائی آئے نے جب اب حابی کی بیر محبت اور جذبہ شوق دیکھا تو اس کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ شاخ

غزوہ احد کے موقع پر جبلِ رہاۃ پر متعین سواروں کی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہوگئی۔ وُشمنوں کی میغار کی وجہ سے صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے۔ اللہ کے رسول شاہی کے ساتھ سات انصاری اور دوقریتی باتی رہ گئے۔ کفار بار باراللہ کے رسول پر جملہ کر رہے ہیں۔ ساتوں انصاری کے بعد دیگرے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اب صرف دوقریش جوان سعد بن ابی دیگرے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اب صرف دوقریش جوان سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبیداللہ رہ گئے ہیں۔ وشمنوں کے حملے میں مزید شدت آگئ۔ اوھران دونوں نے جواں مردی اور بہادری کی الیم مثال قائم کی کہ وشمنوں کے تمام قاتل نہ وار ناکام بنا دیے۔ طلحہ بن عبیداللہ ڈاٹھ کو 39 زخم آئے۔ انھوں نے اللہ کے رسول شاہی کی گرفتم ہوگ ہوں نے اللہ کے رسول شاہی کی گرفتی کی طرف بڑھتے ہوئے تیرکو اپنے ہاتھ پر روک لیا جس سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں شل ہوگئیں۔ یہ اللہ کے رسول شاہی کی ذندگی کا نہایت نازک لیے ہاتھ کی انگلیاں شل ہوگئیں۔ یہ اللہ کے رسول شاہی کی خود کی دوکڑیاں چہرہ مبارک کے اندر دھنس گئیں۔ تو اگور کی اور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیوری کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیوار کا وار کیا آپ میں ٹیور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیوار کا وار کیا آپ میں ٹیور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیور کی کوشش کی۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ نے لیور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ کیا کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ کیور کی کوشش کی ۔ عبداللہ بن قمنہ کے کود کی دو کرٹریاں چہرہ مبارک کے اندر دونمن گئیں۔

الله السيرة النوبية لا بن بشام:238/2 ، والسيرة النوبية في ضوء المصادر الأصلية: 421/1.

## مام الانبیاء ہے محبت کا ایک اور انداز 🚽

ابو بكر صديق والنفؤة آ كے براھے تاكه ان كريوں كو باہر تكاليں۔اس دوران ا بوعبیدہ بن جراح اور دیگر جا نثار صحابہ ڈٹائیٹر دیوانہ وار آپ مٹاٹیٹر کے قریب پہنچ گئے۔ ابوعبیدہ ابو بکرصدیق جلافظ ہے نہایت عاجزی ہے درخواست کرنے لگے۔ بھائی ابو بکر! یہ سعادت مجھے حاصل کرنے و بیجیے کہ کڑیاں میں نکالوں۔ان کی منت ساجت کی ' انہیں قتم دی اور ان کی موافقت یا کرآ گے بڑھے۔ نہایت محبت سے کڑی کواینے دانتوں سے پکڑ کر کھنیخا شروع کیا۔ نہایت محبت اور آرام سے مگر پوری قوت سے آ ہتہ آ ہتہ او ہے کی کڑی باہر نکال لی۔ اس دوران ان کے سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔اب ابو بکرصدیق ڈاٹٹوا پھر آ گے بڑھے تا کہ دوسری کڑی کو وہ باہر نکالیں۔ مگرابوعبیدہ بن جراح کی محبت دیکھیے کہ پھرابوبکر ڈاٹٹنا کی منتیں کررہے ہیں اوررہ رہ کر کہدرہے ہیں کہ آپ کواللہ کی قتم! اس سعادت سے مجھےمحروم نہ کریں۔میری آرز و ہے کہ دوسری کڑی نکالنے کی سعادت بھی مجھی کونصیب ہو۔ان کی رضامندی ے پھرآ گے بر ھے۔اور دوسری کڑی کے سرے پر دانت جما کرآ ہت، آہت، باہر تھینچنے لگے، آہتہ آہتہ اس لیے تھینیا تاکہ اللہ کے پیارے رسول طالقیا کی تکلیف میں اضافہ نہ ہونے یائے۔ بالآخر دوسری کڑی بھی باہر نکال دی اور اس کوشش میں ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔اللّٰداللّٰد! بیکیسی بےمثال محبت ہے، کتنی رفیع الشان سعادت ہے کہ دونوں دانت ٹوٹ گئے گراس کی کوئی پروانہیں۔ وہ تو اس سعادت ير مكسو لے نه ساتے تھے كه انھوں نے الله كے رسول سَالَيْنَ كى جسم اطہر سے دونوں اذیت ناک کڑیاں باہر نکال پھینکی ہیں۔ <sup>©</sup>

أو زاد المعاد: 197/3 مسيح البخاري، حديث: 4075، وسيح مسلم، حديث: 1790، السيرة النبوية لا بن بشام:88/3-90.



# حضرت زبير طلفنهٔ كابخطا نشانه!



غزوہ بدر میں جرات و شجاعت کے بے مثل واقعات ظہور میں آئے۔ کافروں کا ایک بڑا سردار عبیدہ بن سعید بن العاص اس روز زرہ بندتھا۔ پورے جسم میں صرف آئکھیں نظر آرہی تھیں۔ اس کوابوذات الکرش کہا جاتا تھا۔ ہوسکتا ہے اس کا پیٹ بڑھا ہوا ہو۔ اس نے چیلنج دیا: میں ابو ذات الکرش ہوں۔ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ چونکہ اُس کے پورے جسم پرلوہ کا لباس منڈھا ہوا تھا، اس لیے معزت زبیر بن عوام ڈائٹونٹ نے اس کی آئکھوں کا نشانہ لیا۔ اور پوری قوت سے اپنا وروہ واصل جہنم ہُوا۔ حضرت زبیر بڑائوں کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آئکھے سے حربہ اور وہ واصل جہنم ہُوا۔ حضرت زبیر بڑائوں گئے ہیں کہ میں نے اس کی آئکھے سے حربہ اور وہ واصل جہنم ہُوا۔ حضرت زبیر بڑائوں گئے ہیں کہ میں نے اس کی آئکھے سے حربہ اور وہ واصل جہنم ہُوا۔ حضرت زبیر بڑائوں گئے ہیں کہ میں نے اس کی آئکھے جربہ اور وہ واصل جہنم ہوا اور ان گیا مگر وہ اس کی آئکھ میں بُری طرح دھنسا ہوا تھا، چنا نچہ میں اس کے جسم پر چڑھ گیا اور اتنی قوت سے گھما گھما کر حربہ نکالا کہ اس پر دندا نے میں اس کے جسم پر چڑھ گیا اور اتنی قوت سے گھما گھما کر حربہ نکالا کہ اس پر دندا نے میں اس کے جسم پر چڑھ گیا اور اتنی قوت سے گھما گھما کر حربہ نکالا کہ اس پر دندا نے میں اس کے جسم پر چڑھ گیا اور اتنی قوت سے گھما گھما کر حربہ نکالا کہ اس پر دندا نے میں اس کے جسم پر چڑھ گیا اور اتنی قوت سے گھما گھما کر حربہ نکالا کہ اس پر دندا نے میں اس کے جسم پر چڑھ گیا اور اتنی قوت سے گھما گھما کر حربہ نکالا کہ اس پر دندا نے دوران کیا کہ میں اس کے جسم پر چڑھ گیا اور اتنی قوت سے گھما گھما کر حربہ نکالا کہ اس پر دندا نے دوران کیا کہ میں دوران کیا کہ میں بیا جو کیا کہ میں بیا کیا کہ میں کر جرٹھ گیا اور اتنی قوت سے گھما گھما کر حربہ نکالا کہ اس پر دیرانے کیا کہ میں بیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کر جرکھ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کیا کہ کو کر کیا کر

## م حرت زبير الله كاب خطا نشاند!

پڑے۔ اللہ کے رسول ما اللہ ان اسے زبیر رفائن سے مانگ لیا۔ آپ ما اللہ کے ابو بر وفات کے بعد حضرت زبیر رفائن نے اسے واپس لے لیا، پھر ان سے ابو بر صدیق رفائن نے مانگ لیا۔ ان کی وفات کے بعد بیر تربه حضرت عمر فاروق رفائن نے مانگ لیا۔ حضرت عثمان رفائن کی شہادت کے بعد بیر بر حضرت علی رفائن کے گھرانے کے پاس آگیا۔ ان سے حضرت عبداللہ بن زبیر رفائن نے مانگ لیا۔ اور بیان کی شہادت کے وقت تک ان کے پاس رہا۔ بیس قدر جیرت ناک بات ہے کہ حضرت زبیر رفائن اسے ماہر نشانہ باز اور زبردست قوت کے مالک تھے۔ کہ حربہ نہ صرف ٹھیک ٹھیک اپنے ہون پر مارا بلکہ اتن قوت سے مارا کہ وہ دشمن کے جسم میں بیوست ہو گیا۔ بلاشبہ اللہ تعالی نے آخیس زبردست طافت عطا کی تھی۔ ا

225

<sup>🛈</sup> صیح البخاری، حدیث:3998.



غزوہ بدر مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پرختم ہوا۔ مسلمان شہداء کی تعداد چودہ تھی۔ سب سے پہلے شہید ہونے والے ہجع بن صالح بڑا تی تھے جو حضرت عمر فاروق بڑا تی آزاد کردہ غلام سے سے گام اور اخوت کے بانی سرور سے مگر مساوات کے حامی، عدل کے داعی، اور اخوت کے بانی سرور کا نئات سکا تی آخیں اس روز سیدالشہداء کا خطاب دیا۔ ارشاد فرمایا: (یو مَنْ لِا مَنْ مَهْ جَعُ مُسَيّدُ الشُّهُ لَا اَ بدر کے شہیدوں کے سردار مجع بیں۔ بیدرسول اللہ سکا تی آفران کی انسانیت نوازی ہے کہ ایک غلام کو سیدالشہداء کا خطاب عطا فرمایا، ان میں محضرت سعد بن ابی وقاص والله کی کا کہ ایک غلام کو سیدالشہداء کا خطاب عطا فرمایا، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص والله کے کمن بھائی بھی شامل تھے۔ چودہ شہدائے بدر میں چھ مہاجرین اور آئھ انصار کے اسائے مبارکہ شامل ہیں۔ مشرکین کے ستر میں میں جھ مہاجرین اور آئھ انصار کے اسائے مبارکہ شامل ہیں۔ مشرکین کے ستر میں مارے گئے۔ ان کی لاشوں از کی مارے گئے۔ ان کی لاشوں کے رہ نے بڑے چوبیں سردار تھے۔ ان کی لاشوں

أكل النبوة للبيضي: 124/3.



مر بدر عثدا،

کواللہ کے رسول کے حکم سے بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ان مقولوں میں مکہ کا ایک بڑا سردار عتبہ بن ربعہ بھی تھا جوابوسفیان کا سسراور ہندہ کا والد تھا۔اس کے ایک بیٹے ابو حذیفہ ڈاٹٹؤ مسلمان تھے اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے شریک تھے۔ جب ان کے باپ کو کنویں کی طرف تھیدٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ شاٹیٹے نے اس کے فرزند حضرت ابو حذیفہ ڈاٹٹؤ کے چرے پر نظر ڈالی۔ وہ غمز دہ تھے۔ چہرہ اُترا ہوا تھا۔ ارشاد ہوا: ابو حذیفہ ڈاٹٹؤ ساید چرے پر نظر ڈالی۔ وہ غمز دہ تھے۔ چہرہ اُترا ہوا تھا۔ ارشاد ہوا: ابو حذیفہ! شاید ایٹ والد کے سلسلے میں تمھارے ول میں پچھا حساسات ہیں۔انھوں نے کہا: نہیں اللہ کی قتم اللہ کے رسول!البت میں اپنے باپ کے بارے میں بیضرور جانتا تھا کہ اللہ کی سوجھ بوجھ ہے، دور اندیش ہے اور صاحب عزوشرف ہیں۔ میں آس ان میں سوجھ بوجھ ہے، دور اندیش ہے اور صاحب عزوشرف ہیں۔ میں آس ان عام اورا پنی تو قع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دکھے کر جمھے افسوس ہور ہا ہے۔اللہ کے رسول ماٹٹیڈ نے ابو حذیفہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ ®

البداية والنهاية:307/3.





برر کے میدان میں قریش کے مقولین کی تعداد ستر تھی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ سئی تیان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہوگئے اور ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنی کی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اور وں نے میری تصدیق کی ۔ تم نے اپنے ہوکر مجھے نکالا جبکہ دوسروں نے مجھے پناہ دی، پھران کے بارے میں تکم دیا کہ انھیں گھیٹ کر کنویں میں ڈال دیا جائے۔ ان میں کفار و مشرکین کے چوہیں بڑے بر سردار شامل تھے۔

رسول الله طالقا کا دستورتھا کہ آپ طالقا جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو تین دن میدان جنگ میں قیام فرماتے تھے، چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ طالقا کے حب حکم آپ طالقا کی سواری پر کجاوہ کسا گیا۔ اس کے بعد آپ طالقا پیدل چلے، پیچھے سحابہ کرام ڈوائٹ بھی روانہ ہوئے یہاں تک کہ



#### www.KitaboSunnat.com

### ح کے اےنافرمانو، شوا جے ح

<sup>🕥</sup> البداية والنهاية :305/3، والسيرة النوبية لا بن بشام: 639/2.





کافروں کے ستر آ دمی گرفتار ہوئے۔ بیہ قیدی بھی عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربرآ وردہ لوگ تھے۔

کہ میں شکست کی خبر بالکل غیریقینی حالت میں کی گئی۔سب سے پہلے خبر لے کر حیثمان بن عبداللہ خزاعی مکہ پہنچا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا: بتاؤ کیا خبر ہے؟
اس نے کہا عتبہ، شیبہ، ابوالحکم بن ہشام (ابوجہل) اورامیہ بن خلف سب قبل کر دیے گئے۔لوگوں کو اعتبار نہ آیا۔صفوان بن امیہ کہنے لگا: یہ آدمی ہوش میں نہیں ہے۔ ذرااس سے میرے بارے میں پوچھو کہ میں کون ہوں۔لوگوں نے صفوان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا: وہ تو حطیم میں بیٹھا ہوا ہے۔گراللہ کی قسم!اس کے بارے میں کہرام ہو تے دیکھا ہوا ہے۔اس غیرمتوقع خبر سے مکہ کے کوچہ وبازار میں کہرام بریا ہوگیا آ

1 السيرة النوية لا بن بشام: 646/2، والبداية والنهاية: 321/3.

## بدر کی فکت ہے بدحوای

سہارے مدینہ میں ہلچل بیا کررکھی تھی یہاں تک کہ پینبر بھی اڑا دی تھی کہ نعوذ باللہ نی سالی اللہ منافق نے حضرت زید بن حارثہ ڈائن کو نبی سالی آئے ہیں، چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ ڈائن کو نبی سالی آئے ہیں۔ دیکھو! بیانہی کی اوٹمنی ہے۔ ہم اسے پہچانے ہیں محمد سالی ہم منافق ہے۔ ہم اسے پہچانے ہیں اور یہ زید بن حارثہ ہے، شکست کھا کر بھا گا آرہا ہے اور اس قدر مرعوب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ بہر حال جب دونوں قاصد پہنچ تو مسلمانوں نے اخسیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے حتی کہ اخسیں بخو بی معلوم ہوگیا کہ مسلمانوں کوظیم الشان اور تاریخی فتح حاصل ہوئی ہے۔

فنح کی خبر ہے مدینہ میں مسرت و شاد مانی کی اہر دوڑ گئی۔ دروبام لاالہ الا اللہ اور نعرہ کئی خبر ہے مدینہ میں مسرت و شاد مانی کی اہر دوڑ گئی۔ دروبام لاالہ الا اللہ کے رسول سُلُقِیْم کو فنح کی مبارک باو دینے کے لیے بدر کے رائے پر چل پڑے۔ حضرت اسامہ بن زید بڑا تھی کا بیان ہے کہ ہمارے پاس جب فنح کی خبر پینچی تو اُس وقت ہم اللہ کے رسول سُلُقِیْم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بڑا تھی کو جو حضرت عثمان بڑا تھی کا ہلیہ محتر مہتمیں، وَن کر کے قبر پرمٹی وُال چکے تھے۔ ان کی تیمارواری کے لیے حضرت عثمان بڑا تھ کے رسول کے تھے۔ ان کی تیمارواری کے لیے حضرت عثمان بڑا تھ کے رسول کے تھے۔ ان کی تیمارواری کے لیے حضرت عثمان بڑا تھی کے مسلم کے مسلم کے ایک مصلم کا کہ اللہ کے رسول کے تھے۔ ان کی تیمارواری کے لیے حضرت عثمان بڑا تھی میں سے مرابر کا حصلہ میں تعین دن قیام فرمایا اور مال غنیمت میں سے مشرن کال کر باقی سارا مال مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ ش

السيرة النوية لا بن مشام: 643/2 ، والبدلية والنهاية: 317,316/3.



بدر کی لڑائی کے لیے جب اللہ کے رسول مٹائی مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ سٹائی نے سحابہ کرام کے لیے دعا فرمائی :(اللّٰهُم إِنَّهُم جِيَاعٌ أَشْمِعُهُم، اللّٰهُم إِنَّهُم حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُم، اللّٰهُم إِنَّهُم عُراةٌ فَاحْمِلْهُم، اللّٰهُم إِنَّهُم عُراةٌ فَاحْمِلْهُم، اللّٰهُم إِنَّهُم عُراةٌ فَاحْمِلْهُم، اللّٰهُم اللّٰهُم عُراةٌ فَاحْمِلْهُم، اللّٰهُم الله الله فاکْسُهُم الله فاکس اله

ولأكل النبو قالبيه قي: 38/3, سنن أي داود: 2747.

# 🦳 🗢 عدل وانصاف کی معراج 🦟 🦳

حصہ مرحمت فرمایا۔ حضرت عثمان والنظ کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ ان لوگوں میں حضرت ابولیا یہ والنظ بھی شامل ہیں جنھیں مدینہ منورہ کا عامل بنایا گیا تھا۔

سیرت نگاروں نے چار اور افراد کا بھی ذکر کیا ہے جن کو اللہ کے رسول نے مختلف کام سونپ رکھے تھے انھیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا گیا۔ایک بہترین قائداوراس کی رعیت کے درمیان جس قتم کے تعلقات ہونے چاہئیں اس کی ایک مثال ابوامامہ بن نقلبہ انصاری کے واقعہ سے ملتی ہے۔ ان کی والدہ بیارتھیں اور ان کی و کیے بھال کے لیے گھر کے کسی فرد کا گھر پپر بنا ضروری تھا۔ مجاہدین بدر کے لیے فکلے تو ان میں ابوامامہ بھی شامل تھے۔ ان سے ان کے ماموں ابو بردہ بن نیار کے لیے فکلے تو ان میں ابوامامہ نے گزارش کی ۔ کہنے لگے : تم اپنی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے رک جاؤ۔ ابوامامہ نے گزارش کی ۔ ماموں جان! اپنی بہن کی تیار داری کے لیے آپ کیوں نہیں رک جاتے ؟۔ سبحان ماموں جان! اپنی بہن کی تیار داری کے لیے آپ کیوں نہیں رک جاتے ؟۔ سبحان اللہ! کتنا مبارک دور تھا، کیا پیارا ماحول تھا کہ ہرکوئی دوسرے سے بڑھ کر جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار تھا۔ بات اللہ کے رسول مثانی تک پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول مثانی تھا تک پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول مثانی تھا۔

یہاں والدہ کے مقام اور مرتبہ پر بھی غور فر مائیں، حق و باطل کا معرکہ تھا۔
نہایت نازک وقت تھا۔ ایک ایک آ دمی کی اشد ضرورت تھی۔ مگر ابوامامہ کو تھم دیا
گیا کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہیں۔ان کے ماموں ابو بردہ بدر میں شریک
ہوئے۔ ابوامامہ کی والدہ اس دوران وفات یا گئیں۔ اللہ کے رسول مناتیج کو

م عدل وانصاف کی معراج 🚽 🕝

اطلاع ملی۔ واپسی پر اس کی قبر پرتشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ اللہ!
ایک ایک ساتھی کی پوری خبر گیری، ان کے رنج وراحت میں شریک رہنے کا بھر پور
اہتمام اور فرڈ افرڈ ا ہر ساتھی پر اپنی بے لوث محبت نچھاور کرنے کا ایسا بے مثل
التزام!..... ہمارے پیارے رہبر حضرت محمد شاتھی کامل معنوں میں قائد انسانیت
اور رحمة للعالمین تھے۔ <sup>©</sup>

<sup>· 15/6:</sup> أسد الغامة : 6/15.



غزوہ بدر کے قیدیوں میں بڑے بڑے جنگی مجرم بھی شامل تھے۔قائد لشکر اسلامی ساتھ نے مدینہ طیبہ کے راستہ میں حکم صادر فرمایا کہ نضر بن حارث کوتل کر دیا جائے۔ بدر میں مشرکین کا جھنڈا اُسی کے پاس تھا۔ یہ بدبخت اسلام دشمنی اور رسول اللہ ساتھ کی ایڈارسانی میں پیش پیش رہنا تھا۔ حضرت علی بڑا تھ نے اس کی گردن اڑا دی۔ قارئین کرام! آپ کو وہ بدبخت شخص تو نہ بھولا ہوگا جس نے مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول ساتھ کی بیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی حق ہوں با بخت کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ سرشی اور بغاوت میں سب دی تھی۔ اس بدبخت کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ سرشی اور بغاوت میں سب دی تھی۔ اس بدبخت کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ سرشی اور بغاوت میں سب رسول ساتھ کے بڑھ گیا تھا۔ اور بے حد شریر اور بد اخلاق تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ساتھ کی بیٹھ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔قریش کا ایک گروہ موجود تھا۔ اونٹ کی اوجھڑی قریب پڑی تھی۔ قریش کے لوگ آپس میں کہنے گے کہ یہ اوجھڑی اس کی اوجھڑی اس

# ہے جنگی بجرم اپنے انجام کو پہنچ ہے۔

کی پیٹے برکون ڈالے گا۔اس بدبخت نے کہا بیاکام میں سرانجام دوں گا۔اور پھر جب آ پ تحدہ میں گئے تو اس عاقبت ناشناس نے بیاو جھ آپ کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ آپ برابر عجدہ کی حالت میں رہے۔ کسی نے حضرت فاطمہ نے ا اطلاع دی۔ وہ بھا گی بھا گی آئیں، فوراْ اوجھ اتار دی اور ان شریروں کو برا بھلا کہا۔ایک مرتبہاس ملعون نے آپ ٹاٹیٹا کی گردن پر جاور لیبیٹ کرآپ ٹاٹیٹا کو قَلَ كرنا حابا - عين اس وقت تك حضرت ابو بكرصديق راهنا ألم ينج - انهول نے اس بدبخت کو زور سے وھکا وے کر چیچے ہٹایا۔ آپ ٹاٹیٹر نے حکم دیا کہ اس بدبخت عقبه کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جب اس نے اپنے قتل کا حکم سُنا تو کہنے لگا اے محمد (مُنافِظ ) میرے بچوں کے لیے کون ہے؟ آپ ساتھ نے فرمایا: آگ۔ اور پھر حضرت علی ڈاٹٹؤ یا عاصم بن ثابت نے اس کی گردن مار دی۔ جنگی نقطۂ نظر سے ان دونوں ظالموں کوقتل کرنا ضروری تھا کیونکہ بہصرف جنگی قیدی ہی نہیں تھے بلکہ نہایت خطرناک جنگی مجرم بھی تھے۔ دونوں بے حدشریر، بدفطرت اور بداخلاق تھے۔ کفرو عناد، سرکشی کا مجسمہ تھے۔ان کی اصلاح کا کوئی امکان باتی ندر ہا تھا۔ پیملعون اسلام اوراہل اسلام کی ہجو کا کوئی موقعہ ہاتھ ہے جانے نہ دیتے تھے۔ <sup>®</sup>

البداية والنهاية: 318/3، والرحيق المخوم من: 316,315.

# امت محریہ کے فرعون کا عبر تناک حشر

امت محدیہ کے فرمون کا عبر تناکے حشر

ہوئے۔عبداللہ بن مسعود و اللہ اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی اُس کا سانس چل رہا تھا۔ انھوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی ڈاڑھی سے پکڑ کرسر کا شخ نگے۔ ابوجہل اس جانکنی کے عالم میں بھی رعونت کے مظاہر سے سے بازنہ آیا۔ کہنے لگا: او بکری کے چرواہے! تو بڑی او پخی اور کھن جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ انھوں نے اس کا سرکا ٹا اور آپ شائی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ شائی آئے نے نعرونکہ بیرلگا کر اللہ کی بڑائی بیان فرمائی۔

بعد میں لاشوں کی پڑتال ہوئی۔ ابوجہل کی لاش گردن کے بغیرتھی، اس لیے پہچانی نہ جاتی تھی۔ اللہ کے رسول مٹائیل نے فرمایا: اس کی لاش تلاش کرو۔عرض کیا گیا کہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ ارشاد فرمایا: ہاں، اس کے گھٹے میں زخم ہے۔ نوجوانی کے عالم میں ہم دونوں عبداللہ بن جدعان کے دستر خوان پر مدعو تھے۔ وہاں میری اس سے کشتی ہوگئے۔ میں نے اُسے پچھاڑ ڈالا۔ اس موقع پر اس کو زخم لگا تھا، چنانچہ ای نشانی کی بدولت اس کی لاش کا نمر اغ ملا۔ <sup>1</sup>

على البخاري، حديث: 3961-3963، والسيرة النوبية لا بن بشام: 246/2-248، والبدلية والنعابية: 302,301/3.



# لوآپ اپنے دام میں صیاد آگیا!



غزوہ بدر ہوئے تھوڑ ہے ہی دن گزرے تھے کہ مکہ مکر مہ میں بیت اللہ کے سایے تلحظیم میں دو شخص بیٹے تاریخ انسانی کا مکروہ ترین منصوبہ تیار کرنے گے۔ ان کا مذموم پروگرام یہ بنا کہ اللہ کے رسول شائیۃ کو معاذ اللہ غافل پا کرفل کر دیا جائے۔ بدر کے میدان میں جو بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہوئے ، ان میں ایک شخص امیہ بن خلف بھی تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو بھی حضرت بلال ڈائیڈ کا آقا تھا۔ امیہ ان پر اسلام لانے کی وجہ سے جوظلم وستم ڈھا تا تھا، وہ سیرت کے قاری کے لیے تی نہیں۔ امیہ کا بیٹا صفوان غصے سے جرا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کا بیٹا وہب بدر کے قیدیوں میں ایک تھا اور چیا زاد عمیر بن وہب موجود تھا۔ اس کا بیٹا وہب بدر کے قیدیوں میں ایک تھا اور بھی تک مدینہ منورہ میں مسلمانوں ہی کی قید میں تھا۔ بدر کی بزیمت آسانی سے بھلادی جانے والی چیز نہیں تھی۔ مقتولین کا ذکر کرتے ہوئے صفوان نے کہا: خدا کی بھلادی جانے والی چیز نہیں تھی۔ مقتولین کا ذکر کرتے ہوئے صفوان نے کہا: خدا کی

#### www.KitaboSunnat.com

# الوآب النيخ دام يس صياد آكيا!

قتم! ان بزرگوں کے دنیا چھوڑ جانے کے بعداب جینے کا کوئی مزہ نہیں۔عمیر نے کہا: پچ کہتے ہو۔اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بیہ خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کی دیکھے بھال کرنے والا کوئی نہیں تو میں فوراً مدینہ جا کر شمع محمد مثالیق کی بیروشنی گُل دیتا۔

کیاتم واقعی میکارنامدانجام دے سکتے ہو؟ صفوان نے بے تاب ہوکر پوچھا۔ عمیر نے جواب دیا: ہاں بالکل! کیوں نہیں؟ بس ادائے قرض اور میرے بچوں کی کفالت کا مسلد حاکل ہے۔

صفوان بولا: تم اس کی فکر نہ کرو۔ بیتو بہت معمولی سی بات ہے۔ میں قرض اور کفالت کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ بستم بیکام کر دواور ہاں دیکھو! بینہایت راز داری سے کرنے کا کام ہے۔ روئے زمین پر اس منصوبے کا میرے اور تمھارے سواکسی کوعلم نہیں ہونا جا ہے۔

عمیر بولا: بالکل بیراز راز ہی رہے گا۔ تم فکر نہ کرو۔ اچھا تو پھر ہاتھ ملاؤ اور وعدہ کرو کہ اس بات کی کسی کو ہوا بھی نہیں گئے گی۔ بیں اس منصوبے پر فوری عمل شروع کر رہا ہوں۔ صفوان! شمھیں معلوم ہے کہ میرے پاس مدینہ جانے کا ایک معقول بہانہ بھی ہے۔ میرا بیٹا وہب مسلمانوں کی قید میں ہے۔ اس سے ملاقات کرنے کا بہانہ بھی ہے۔ میرا بیٹا وہب مسلمانوں کی قید میں ہے۔ اس سے ملاقات کرنے کا بہانہ بھی ہے۔ میرا بیٹا وہب مسلمانوں کی قید میں ہے۔ اس سے ملاقات کرنے کا بہانہ سے بہانہ ہوئے کہا۔ مفوان گھر آیا۔ اپنی تکوار میان سے نکالی تو ذراز نگ آلود نظر آئی۔ اس نے اسے خوب تیز کرنے کے بعد زہر میں بجھانا شروع کیا اور زیراب اس نے اسے خوب تیز کرنے کے بعد زہر میں بجھانا شروع کیا اور زیراب

### الوآپ الي دام يس صيادة كيا!

بربرایا: آبا!! اب اس تلوارے میرے باپ کے تل کا بدلہ لیا جائے گا!

پھراس نے اپنی زہر میں بجھی تکوارغمیر کے حوالے کر دی اور اسے جلد از جلد مدیندروانہ ہونے کی تاکید کی ۔ عمیر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان دنوں مکہ کی ہمجلس میں ہر گھر میں بدر ہی کا قصہ موضوع گفتگو تھا۔ صفوان لوگوں سے ہڑے اعتماد سے کہتا: بس چندروز کی بات ہے۔ میں ایسی زبردست خبر سناؤں گا کہتم لوگ بدرکاغم بھول جاؤگے۔

عمير بن وہب اپني حالا كي ، سفاكي ،شرارت طبع اور بد باطني كے باعث'' شيطان قریش' کے لقب سے مشہور تھا۔ وہ مکہ میں اللہ کے رسول مناتیج اور آپ کے صحابہ کو تکلیف دینے میں بھی پیش پیش رہتا تھا۔ بدر کے روز اس کے بیٹے وہب کو ایک انصاری صحافی رفاعه بن رافع والتنز نے گرفتار کرلیا تھا۔ عمیر بن وہب مدینہ منورہ پہنچا۔ مبجد نبوی کے سامنے اپنی اونٹنی بٹھائی اور پنچے اتر ا۔حضرت عمر فاروق رٹائٹنڈ دیگر صحابہ کرام ك ساته مجد ك ايك كون مين بيٹے بدركى باتيں كرر بے تھے كه كيے الله تعالى نے اینے فضل و کرم سے انہیں عزت و وقار بخشا اور کفار کو ذلیل وخوار کیا۔ احیا تک آپ ڈاٹٹو کی نگاہ عمیر پر بڑی جو تلوار لٹکائے اللہ کے رسول ماٹٹیو کی طرف بردھتا چلاجا رہا تھا۔ کہنے گگے: ہونہ ہواللہ کا بیدوشمن کسی خطرناک ارادے سے پہاں آیا ہے۔ یہ بدر کے روز لوگوں کو جنگ کے لیے بھڑ کانے والوں میں پیش پیش تھا۔ای نے اندازہ لگا کر کافروں کومسلمانوں کی تعداد بتائی تھی۔ جناب عمر ڈاٹیٹوٹنے اس کے گلے میں لککی ہوئی تلوار کی نیام کی پٹی ہے اس کی گردن دبوج لی اور اسے لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے عرض کیا: اللہ کے رسول طافیۃ! بید دشمن خدا تلوار لٹکائے آ رہا ہے۔ارشاد ہوا:عمر!اسے چھوڑ دو،آ گے آئے دو۔فاروق اعظم نے صحابہ سے کہا:تم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### اوآب انے دام میں صیادآ گیا!

اللہ کے رسول سائی آئے کے پاس ہی رہنا اوراس خبیث پر نگاہ رکھنا۔ یہ نہایت خطرناک آدی ہے۔ رسول اللہ سائی آئے نظر مایا: عمیر میر ہے قریب آؤ۔ وہ قریب ہوکر جاہیت کے طریقے کے مطابق کہنے لگا: (اَنْعِمُوا صَبَاحًا)''آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔'(Good Morning)ارشاد ہوا: اللہ تعالیٰ نے ان جاہلانہ الفاظ کے بدلے ہمیں ایک ایسے تحیہ ہے مشرف کیا ہے جو تمھارے اس تحیہ ہے کہیں بہتر ہے، بدلے ہمیں ایک ایسے تحیہ ہے۔ مشرف کیا ہے جو تمھارے اس تحیہ ہے کہیں بہتر ہے، بعنی سلام ہے، جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ ہاں عمیر! بتاؤ کسے آنا ہوا؟ اس نے کہا: میں اپنے قیدی بیٹے وہب کا حال معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ برائے مہر بانی اس کے بارے میں احسان فرماد بجے۔ فرمایا: یہ تمھارے گلے میں تلوار کیسی لئک رہی ہے؟ وہ بولا: اللہ ان تلواروں کو غارت کرے انھوں نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا ہے!۔ ہے؟ وہ بولا: اللہ ان تلواروں کو غارت کرے انھوں نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا ہے!۔ ارشاد ہوا: عمیر! سے قیدی بیٹے بتاؤتم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟۔ کہنے لگا: ہے کہنا ہوں، میں صرف اینے قیدی بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں۔

ارشاد ہوا: کیا یہ پی نہیں کہ تم اور صفوان بن امیہ طیم میں بیٹھے تھے۔ تم دونوں نے بدر کے کنویں میں پھینے جانے والے مقتول سرداروں کا تذکرہ کیا، پھرتم نے کہا:اگر مجھے ادائے قرض اور اہل وعیال کی کفالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مدینہ جا کر محمد ( اٹر ہی کی کو کی کے کہا ۔ اور پھر صفوان بن امیہ نے تمھارا قرض پُکانے کی اور تمھارے بچوں کی کفالت کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس شرط پر کہ تم مجھے تل کر دو۔ یا در کھو عمیر! اللہ میرے اور تمھارے درمیان حائل ہے ۔ عمیر نے یہ ساتو کے اختیار پکاراٹھا: (اُسٹہ کُل اُنگ کَ رَسٹولُ اللّهِ)۔ اے اللہ کے رسول ( اٹر ہی )!)!

آپ ہمارے یاس آسانوں کی جو خبریں لایا کرتے تھے، ہم اُنھیں جھٹلایا کرتے تھے، ہم اُنھیں جھٹلایا کرتے

## الآپائے دام میں صیادآگیا!

تھے۔ کیکن بیرمعاملہ تو ایسی خفیہ راز داری کا تھا کہ میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو اس کی ہوا بھی نہیں گلی۔ اللہ کی قتم! مجھے یقین ہے کہ رب کا ئنات کے علاوہ کسی نے آپ کو بیہ بات نہیں پہنچائی۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اسلام کی مدایت عطا فرمائی اورصراط متقیم پر چلنے کی توفیق دی۔ علامہ ابن الاثیر کے بیان کے مطابق عمیر بن وہب کے اسلام لانے کے بعد عمر فاروق ڈلٹٹٹانے فرمایا:اللہ کی قتم!عمير بن وہب سے مجھے اس قدرشد بدنفرے تھی کہ وہ مجھے خزیر سے بھی بدر لگتا تھا گر اسلام لانے کے بعد یہ مجھے اینے بچوں سے بھی زیادہ پیارا لگنے لگاہے۔ اللہ کے رسول طالقا کا مختل اور برد باری ملاحظہ فرمائے کہ ایسے خطرناک مجرم کوبھی معاف فرما دیا۔ ارشاد ہوا :میرے صحابہ! اینے اس بھائی کو دین سکھاؤ، اے قرآن پڑھاؤ اوراس کے قیدی (بیٹے) کور ہا کر دو۔عمیر اس حسن سلوک کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ اب وہ اپنی گذشتہ حرکات پر نادم ہے۔ ان کی تلافی کا خواہش مند ہے۔عرض کرتا ہے: اللہ کے رسول! میں نے اللہ کے نور کو بچھانے کی بہت کوشش کی ،اب اس کامُد اوا کرنا چاہتا ہوں ، مجھے مکہ میں رہنے کی اجازت عطا فر ما کمیں ۔ میں اہل مکہ کواللہ اور اس کے رسول سُلَاثِیْجُ اور دین اسلام کی طرف دعوت دول گا۔ان کی بید درخواست منظور ہوئی ، پھروہ دین حق کے داعی بن کر مکہ میں مقیم رے اور بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ادھر صفوان بے چینی ہے اپنی مطلوبہ و پیندیدہ خبر کا منتظر تھا۔ وہ مدینہ ہے آنے والے ہر مسافر

#### www.KitaboSunnat.com

الرائد الرائد المنظام المن المناه الم

ہے کسی نئے واقعہ کے بارے میں پوچھتا تھا۔ ایک دن اے کسی سوار نے بتایا: صفوان! تمھارے لیے خبریہ ہے کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، اس نے قتم کھائی کہ وہ عمیر سے ساری زندگی کلام کرے گانہ

اس کے کسی کام آئے گا۔

الكامل في التاريخ لا بن الأشير: 21,30/2 ، والبداية والنهاية: 327,326/3 ، والسيرة النهوية لا بن مشام:
 274-272/2



# بدر والو! تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا



اسی طرح ایک بدری صحابی حاطب بن ابی بلتعہ طالفیڈ ایک علین غلطی کر بیٹھے اتفاق یہ ہوا کہ انھی دنوں بنوعبدالمطلب کی ایک لونڈی سارہ مدینہ آئی ہوئی تھی۔ حاطب کے اہل وعیال مکہ میں تھے۔ انھوں نے قریش کے نام خطالکھ دیا۔ اس میں انھوں نے اللہ کے رسول سائیٹی کے مکہ پر حملے کی تیاری کا ذکر بھی کردیا۔ اس عورت نے اللہ کے رسول میں چھپایا اور مکہ چل دی۔ اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی اس بات کاعلم ہوگیا۔

آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیراور حضرت ابوم (ثد غنوی رخالیہ) کو یہ کہد کر بھیجا کہ جاؤروضہ کا خاخ پہنچو۔ وہاں ایک ہودج نشین عورت ملے گ۔ اُس کے پاس قریش کے نام ایک رقعہ ہوگا یہ اس سے وصول کرو۔ یہ حضرات گھوڑوں پرسوار ہوکر تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو وہی عورت موجودتھی۔



### مبدروالوا تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا 🦳

اس سے کہا: پنچے اُتر آؤ۔ پوچھا: کیا تمھارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا: میرے پاس کوئی خطنہیں۔انھوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی۔لیکن پچھ نہ ملا۔

حضرت على والفؤان في اس سے كہا: ميں الله كي قتم كھا كركہتا ہول كه نه رسول ہم شمصیں نظا کردیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی: اچھا منہ پھیرو۔ انھوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اوران کے حوالے کر دیا۔ یہ اوك خط لے كررسول الله سَا الله على خدمت ميس يہنج رو يكھا تو اس ميس تحرير تھا: (حاطب بن الى بلتعه كى طرف سے قريش كى جانب) ، پھر قريش كو رسول الله سَالِيَّةِ كَلَى رِوانْكَى كَي خبر دِي كَنْ تَقَى \_ رسول الله سَالِيَّةُ نِي حضرت حاطب فِي تَعْذُ كُو بلاكر يوجيها: حاطب! بدكيا بي ؟ انهول نے كها: اے اللہ كے رسول مَالْيَعْظِ! ميرے خلاف جلدی نہ فرمائیں۔اللہ کی قتم! اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان کامل ہے۔ میں مرتد ہوا ہوں نہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ میں انہی کے ساتھ چیکا ہوا تھا۔ میرے بال یے وہیں ہیں لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں .....اس کے برعکس جو دوسرے لوگ آپ منافظ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دارموجود ہیں جوان کی حفاظت کریں گے چونکہ اس طرح کا کوئی سہارا مجھے حاصل نہیں ، اس لیے میں نے جاہا کدان پر ایک احسان کردول

#### www.KitaboSunnat.com بدر والو! تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا

جس کے عوض وہ میرے اہل وعیال کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب ٹڑٹٹوڈ نے کہا: اے اللہ کے رسول ٹڑٹٹا! مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن ماردوں۔ کیونکہ اس نے اللہ اوراس کے رسول ٹڑٹٹٹا سے خیانت کی ہے اور سیمنافق ہوگیا ہے۔ رسول اللہ ٹڑٹٹا نے فرمایا: اے عمر! دیکھو! یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے۔ تسمیں کیا معلوم؟ غالبا اللہ نے اہل بدر پرجھا تک کر کہا: تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تسمیں بخش دیا۔ یہ من کر حضرت عمر پڑٹٹٹو کی آئے کھیں اشکبار جو چاہو کرو، میں نے کہا: اللہ اوراس کے رسول ٹرٹٹٹٹ کی ہے تھیں اشکبار

247

① صحيح البخاري، حديث: 398، 3007.





عبداللہ بن ابی کا تعلق انصار کے قبیلے خزرج سے تھا۔ یہ مدینہ میں اسلام کی شعاعیں پہنچنے سے پہلے کی بات ہے کہ اسے اوس اور خزرج کا متفقہ سردار بنانے کا فیصلہ کرلیا گیا تھا۔ دونوں قبیلوں کی سر برآ وردہ شخصیات کی مدد سے اس کی تاجیوثی کے لیے موٹلوں کا تاج بنایا جار ہا تھا کہ اس دوران مدینہ میں اسلام کی روشی پھیل گئی۔ اسلام کی تجلیاں اتنی تیزی سے مدینہ میں چبکیں کہ لوگوں کی توجہ عبداللہ ک تاجیوثی سے ہٹ گئی اور سب کی توجہ اسلام اور اللہ کے رسول سُلِیُنِیم کی طرف ہو گئی۔ یوں عبداللہ بن ابی کی بادشاہت کے خواب ٹوٹ گئے۔ اس وجہ سے وہ اسلام کا اور اللہ کے رسول سُلِیم کی بادشاہت کے خواب ٹوٹ گئے۔ اس وجہ سے وہ اسلام کا اور اللہ کے رسول سُلِیم کی اور اللہ کے رسول سُلِیم کا سب سے بڑا دیمن بن گیا۔ اس نے غزوہ بدر کے بعد بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ محض دکھلا وا تھا۔ اندر سے اس کا باطن خبا ثبت اور تعفن سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اسلام اور اللہ کے رسول کی اہانت کا کوئی موقع خبا ثبت اور تعفن سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اسلام اور اللہ کے رسول کی اہانت کا کوئی موقع خبا ثبت اور تعفن سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اسلام اور اللہ کے رسول کی اہانت کا کوئی موقع

السيرة النوية لا بن بشام2/00/ وتفيرا بن كثير: 153/4.



#### www.KitaboSunnat.com

# ح منافق اعظم کی دوغلی باتیں ہے

ہاتھ سے جانے نہیں ویتا تھا، اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار اللہ کے رسول ظافیظ گدھے برسوار ہو کر حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹٹی کی عیادت کے لیے تشریف لے جارہے تھے۔ آپ ٹاٹیٹل نے اپنے پیچھے اسامہ بن زید بن حارثہ کو بٹھا لیا۔ یہی اسامہ بتاتے میں کہ راستے میں ایک جگہ عبداللہ بن انی مجلس جمائے بیٹا تھا۔اس کے گرد قبیلے کے بچھ لوگ جمع تھے۔سرورعالم (مالیلم) کا گزر ہوا تو اسے برالگا اوراس نے منہ پھیرلیا۔حضور مُناتیکا قریب پہنچے سلام کیا، تھوڑی دیر کے لیے رکے قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھا اور اللہ کی طرف دعوت دی۔ اللہ ک نعتیں یاد دلائیں اوراس کےغضب سے ڈرایا۔اسامہ ڈٹاٹنڈ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن الى دم ساد ھے ببیشار ہااس نے کوئی بات نہیں کی لیکن جب نبی کریم طافیۃ فارغ ہو کر چلنے لگے تو وہ بڑے گتاخانہ اور بازاری انداز میں منہ کھاڑ کے بولا:''اے فلال! ..... تیراید بات کرنے کا ڈھنگ ٹھیک نہیں .....ایے گھر بیٹھ جو کوئی تیرے یاس جائے بس اس کوانی بات سنا دیا کر .....۔ اور جو تیرے یاس نہ آئے اسے ننگ نہ کیا کر اور اس کے گھر میں آ کر الیی دعوت نہ سنا کہ جو اسے نا گوار ہو۔'' ....اس کے جملوں برغور فرمائیے۔اُس کے ایک ایک لفظ سے زہر میک رہا ہے اور حرف حرف سے سرانداٹھ رہی ہے۔ کتنے دل چھیدنے والے بول ہیں اور کیسے اشتعال دلانے والے کینہ مجرے جذبات ہیں۔

در حقیقت بیعبداللہ بن ابی نہیں بول رہا تھا۔ بیہ جاہلیت کا منتا ہوا دور تھا جو آنے والے دورامن و عافیت کے خلاف اینے دل کی بھڑ اس نکال رہا تھا۔

# - سنافقِ اعظم کی دوغلی باتیں 🛹 -

اس مجلس میں عبداللہ بن رواحہ طالقہ بھی موجود تھے۔ ان کی غیرت نے اپنا رنگ دکھایا۔ انھوں نے اس منافق اعظم کو تک کر جواب دیا۔ '' آپ طالقہ کیوں نہ آئیں۔ ہم محمد طالقہ کے فدائی ہیں۔ آپ طالقہ جمارے گھروں اور ہماری مجلسوں میں آئیں گے۔ ہم آپ طالقہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ طالقہ ہی کے وسلے سے اللہ تعالی نے ہمیں سر بلندی عطا فرمائی ہے اور آپ طالقہ ہی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہمیں سر بلندی عطا فرمائی ہے اور آپ طالقہ ہی کے ذریعے سے مدایت عطاکی ہے۔''

سے اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ د کھے کر اسلام کا اظہار کیا تب بھی اندر ہی اندر وہ اللہ اس کے رسول سُلُقِیْمُ اور اہل ایمان کا دشمن ہی بنار ہا اور اسلامی معاشرے میں انتشار بر پاکر نے اور اسلام کی آ واز کمزور کرنے کی تدبیریں سوچتا رہا۔ وہ اعدائے اسلام سے بڑا گہرا اور مخلصانہ ربط رکھتا تھا، چنانچہ وہ بنوقیقاع کے معاملے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا۔ اس طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر پھیلانے، بدعہدی کے دخل انداز ہوا۔ اس طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر پھیلانے، بدعہدی کرنے اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے، ان کی صفوں میں بے چینی، انتشار اور کھلبلی پیدا کرنے کی بڑی کوششیں کی۔

اس منافق کے مکر وفریب کا بیاعالم تھا کہ اپنے ظاہری اسلام کے بعد ہر جمعہ کو جب رسول اللہ مثاقیۃ خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تھے تو یہ پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا:''لوگو! بیاتحھارے درمیان اللہ کے رسول مثاقیۃ ہیں۔ اللہ نے ان کے ذریعے محصیں عزت واحترام مجنشا ہے، لہذا ان کی مدد کرو، انھیں قوت پہنچاؤ۔ ان کی بات سنو اور مانو۔'' اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا تھا اور رسول اللہ مثاقیۃ اٹھ کر

# منافق اعظم کی دوغلی باتیں سے

خطبہ دیتے تھے۔ اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا ۔۔۔۔۔ بیٹخض اس جنگ بیس اپنی بدترین وغا بازی کے باوجود خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی گھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کیں جواس سے پہلے کہا کرتا تھالیکن اب مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کا لباس پکڑ لیا اور کہا: اواللہ کے دہمن! بیٹھ جا۔ تو نے جو جو حرکتیں کی ہیں، ان کے بعد اب تو اس لاکق نہیں رہ گیا کہ اس مقدس منبر پر چڑھ کرلب کشائی کرے۔ اس بعد اب تو اس لاگئی اور یہ ٹملہ بڑ بڑا تا ہوا باہر نکل گیا کہ میں تو پر وہ جھلا گیا۔ لوگوں کی گر دنیں پھلانگا اور یہ ٹملہ بڑ بڑا تا ہوا باہر نکل گیا کہ میں تو ان صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تھا مگر معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجر مانہ بات کہہ دی ہے۔ انقاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہوگئی۔ انھوں نے کہا: تیری ہر بادی ہو۔ واپس چل! رسول اللہ مُناقِیظ تیرے لیے دعائے مغفرت کر یں۔ گ

النوية لا بن بشام: 152,151/4 ، والسيرة النوية لا بن بشام: 116,116,117.



مبحد نبوی کے باب ملک فہد ہے باہر نکلیں اور سامنے شال کی طرف دیکھیں تو ایک سرخ رنگ کا پہاڑی سلسلہ نظر آتا ہے۔ جو گئی مربع میں تک پھیلا ہوا ہے، اے احد کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں اللہ کے رسول طالقی نے ارشاد فرمایا: یہ ہم ہے محبت کرتے ہیں۔ اس پہاڑ کے دامن میں سلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی جے تاریخ نے غزوہ میں سلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی جے تاریخ نے غزوہ احد کی وجہ تسمیہ عموماً یہ بیان کی جاتی ہے کہ احد کی وجہ تسمیہ عموماً یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس علاقے میں یہ پہاڑ واقع ہے، وہاں دوسرے بہاڑ وں کے درمیان یہ اپنی جگہ سب سے تنہا، سب سے الگ اور ممتاز نظر آتا ہے، بہاڑ وں کے درمیان یہ اپنی جگہ سب سے الگ اور ممتاز نظر آتا ہے، بہاڑ وں کے درمیان یہ اپنی جگہ سب سے تنہا، سب سے الگ اور ممتاز نظر آتا ہے، نام سے مشہور ہو گیا۔ غزوہ احد کہتے ہیں۔ بعد میں یہ سارا پہاڑی علاقہ ای نام سے مشہور ہو گیا۔ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینہ میں وقوع نام سے مشہور ہو گیا۔ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینہ میں وقوع نام سے مشہور ہو گیا۔ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینہ میں وقوع نام سے مشہور ہو گیا۔ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینہ میں وقوع نام سے مشہور ہو گیا۔ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینہ میں وقوع نام سے مشہور ہو گیا۔ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینہ میں وقوع

#### مر فروؤ سويق ڪ

یذیر ہوا۔غزوۂ بدر میں قریش مکہ کو جورسوائی اور پسیائی ہوئی اور جس شکست فاش ہے وہ دو حیار ہوئے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی ۔حتی کہ کفار مکہ نے پہلے پہل اس خبر کو صحیح ماننے سے انکار کر دیا۔ مکہ میں شکست کی خبر سب سے پہلے حیسمان بن عبدالله خزاعی نے پہنچائی ،لوگ اس کے اردگر دجمع ہو گئے اور بدر کا حال یو چھنے لگے۔اس نے بتایا کہ عتبہ، شیبہ، ابوجہل، امیہ، زمعہ، ابوالبختری سب مارے گئے۔ امید کا بیٹا صفوان کہنے لگا کہ بیٹخص بدحواس کے عالم میں ہے۔ ذرااس ہے میرے بارے میں یوچھو کہ میں کون ہوں اور میرا کیا حال ہے۔لوگوں نے اس سے صفوان کے بارے میں یو چھا تو وہ کہنے لگا: صفوان تو حطیم میں بیٹھا ہے مگر واللہ! میں نے اس کے والدامیہ اور اس کے بھائی کی لاشوں کومقتولین میں دیکھا ہے۔ شکست کی تصدیق ہوگئی تو خواتین نے غم کے مارے بال نوچ لیے، گھوڑوں اور اونٹوں کی کونچیں کاٹ دی گئیں۔ کفار قریش نے اپنے مقتولین پر نوحہ اور بین کیا۔اور پھر انہوں نے سوجا کہ نو جے اور بین کی خبریں مسلمانوں کومعلوم ہوں گی تو وہ خوش ہوں گے، لبذا رونے اور نوحہ کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ امام ابن کثیر میشاہ کے مطابق ایسے وقت رونے پریابندی پیماندگان کے لیے عذاب الہی میں اضافہ تھا، کیونکہ میت پر رونے سے غمز دہ کے دل کوتسکین ہو جاتی ہے۔ ادھر غزوہ بدر کے بعد قرلیش کی قیادت وسیادت ابوسفیان کے ہاتھ آگئی۔اس نے منت مانی کہ جب تک وہ بدر کا بدلہ نہ لے لے گاغسل جنابت نہ کرے گا۔

اپنی قتم پوری کرنے کے لیے وہ دوسوقریشی سواروں کو لے کرروانہ ہوااور مدینہ



- خزدهٔ مولِق 🛹 -

طیبہ ہے قریباً بارہ میل کے فاصلے پر تھہرا، پھررات کی تاریکی میں وہ بنونضیر کے محلّہ میں گیا۔اور نحی بن اخطب کے دروازے پر دستک دی اس نے ڈر کے مارے دروازہ کھو لنے ہے انکار کر دیا۔ پھروہ بنونضیر کے رئیس اور نزانچی سلام بن مشکم کے یاس پہنچا۔اس نے دروازہ کھولا، مرحبا کہا، ابوسفیان کی خوب خاطر تواضع کی اور ا سے بعض مخفی راز بتائے۔ ابوسفیان رات ہی کوایے شکر میں واپس آ گیا۔اس نے رات کے پچھلے پہرایک دستہ بھیج کر مدینہ ہے تین میل (یانچ کلومیٹر قریبا) کے فاصلے برایک مقام ' محر یض' برحمله کروا دیا۔ان لوگوں نے ایک انصاری سعد بن عمرواوراس کے ایک حلیف کو جوسعد کے کھیت میں موجود تھاقتل کیا، چند مکانات' تھجور کے درخت اور گھاس کے انبار جلا دیے ان باتوں سے اس کے نزدیک قتم یوری ہو گئی۔اللہ کے رسول ملی اللہ کا کوخبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کے ساتھ اس کا تعاقب کیا۔ ابوسفیان بھا گا۔ وہ زادراہ کے طور پر جوستو کے بورے اور سامان لے کر آیا تھااہے گھبراہٹ میں اور بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رائے میں پھینکٹا گیا جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔عربی میں ستوکوسویق کہتے ہیں،اس لیے یہ واقعہ''غزوہ سویق'' کے نام سے مشہور ہوا۔<sup>©</sup>

<sup>1</sup> البداية والنهايه: 355,321/3 ، والسيرة النوية: 50/3 .



قباء اب مدینہ منورہ کا حصہ ہے۔ مبجد قباء کے محراب سے باکیں طرف ایک چھوٹی می سڑک جنوب سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ کم وبیش دو کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں تو آپ کودائیں جانب پرانے قلعے کے آثار نظر آئیں گے۔ یہ قلعہ کعب بن اشرف کا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد یہاں ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں پہلے کعب بن اشرف کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ کون تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ طے کی شاخ بنونہان سے تھا۔ اس کے باپ اشرف نے زمانۂ جاہلیت میں کسی کو اچپا تک قبل کر دیا اور بھاگ کر مدینہ آگیا۔ اشرف نے زمانۂ جاہلیت میں کسی کو اچپا تک قبل کر دیا اور بھاگ کر مدینہ آگیا۔ یہاں وہ بی نفیر کے یہود کا حلیف ہی نہیں بلکہ ان کا داماد بھی بن گیا۔ اس کے باب بیاں وہ بی نفیر کے یہود کا حلیف ہی نہیں بلکہ ان کا داماد بھی بن گیا۔ اس کے باب بیا پیدا ہوا تو اس کا نام کعب رکھا گیا۔ یہ بڑا ہوا تو بہت خوبصورت نکلا۔ وہ نامور شاعر تھا ، نہایت مالدار تھا۔ ایک بڑے قلعہ میں رہتا تھا، جس کا ذکر اوپر گزرا۔ یہ

#### 🥕 ایک موذی سانپ کا خاتمہ 🤝

ان یہود یوں میں سے تھا جو اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ سخت عداوت اور دشمنی رکھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول سُلُھُیْم کو ذہنی اذیت پہنچایا کرتا تھا اور آپ سُلُھُیْم کے خلاف جنگ کی تھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو اُسے بڑا جھٹکا لگا۔ مارے حسد کے رہ نہ سکا ، بے اختیار کہنے لگا: کیا تیج مجج ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے سردارقتل ہو گئے ہیں۔ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے۔ اگر محمد نے ان کو مار دیا ہے تو ہم لوگوں کے لیے روئے زمین کا شکم بادشاہ سے کہیں بہتر ہے۔

اس نے مشرکین کی غیرت کو بھڑکا نے اور ان کی آتش انتقام کو تیز تر کرنے کے لیے اشعار کہے، پھر مکہ جا پہنچا اور سرداران قریش کو مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا۔ وہ جگہ جگہ مختلف مجلسوں میں بیٹھتا اور اپنے خبث باطن کا اظہار کرتا۔ اس کے انتقام کی آگ بھڑکتی ہی جارہی تھی، سرد ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ ایک دن ابوسفیان نے اس سے پوچھا: ذرابی تو بتاؤ کہ محمد کا دین اللہ کو زیادہ پسند ہے یا ہمارا دین؟ وہ کہنے لگا کہ تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ جب قریش انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے تو بید مدینہ واپس آیا۔ اور بڑھ چڑھ کر پہلے سے انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے تو بید مدینہ واپس آیا۔ اور بڑھ چڑھ کر پہلے سے کہیں زیادہ مسلمانوں کی عورتوں کے خلاف گندے اشعار کہنے شروع کے۔ اللہ کے رسول سُل ﷺ کی ہجو کرنا اس کی عادت رذیلہ بن چکی تھی۔ آپ سُل ﷺ کے چچا حضرت عباس ڈھٹ کی زوجہ محترمہ ام الفضل ڈھٹ کے بارے میں اس نے نہایت حضرت عباس ڈھٹ کی زوجہ محترمہ ام الفضل ڈھٹ کے بارے میں اس نے نہایت اشتعال انگیز اشعار کہے۔

#### ر ایک موذی سانب کا خاتمہ 💎

کعب کے جرائم کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ یاک دامن ،عفیفات ، قانتات ، عابدات صحابیات برالزام تراثی ،مسلمانوں کےخلاف جنگ کی آگ بھڑ کا نا اور پھر خود رسول الله سُلِيَّةُ کے بارے میں لغو با تیں کرنا اس امر کا متقاضی تھا کہ اسے قتل كر ديا جائے۔ يشخص برا با اثر اور دولت مند تھا۔ اور اينے نوكروں حاكروں سمیت رہتا تھا۔ صحیح بخاری اور سیرت کی بہت سی کتابوں میں اس کے قتل کا واقعہ بردی تفصیل سے مذکور ہے۔اللہ کے رسول مناتیج نے ارشادفر مایا: کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول طاقیم کو بڑی ایذا پنجائی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ والتن کھڑے ہوئے عرض کیا: اللہ کے رسول على كيات ي خوابش ب كدائ قل كرديا جائع؟ فرمايا: بإل-عرض كرنے لگے: كيا مجھےاس امركى اجازت ہے كه آپ كے بارے ميں كوئى نا گوار بات کہدسکوں۔ارشاد ہوا: اجازت ہے۔محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس گئے ۔ گفتگو شروع ہوئی تو اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اس شخص نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، ہم سے صدقہ طلب کرتا رہتا ہے۔اب ہم مشقت میں مبتلا ہیں۔ میں تمھارے یاس کچھ قرضہ لینے آیا ہوں۔ایبا کرو کہ ایک یا دو وس غلید ہے دو۔ کعب کہنے لگا: آ گے آ گے دیکھتے جاؤ۔ ابھی تم محمہ ہے اور زیادہ اکتاجاؤ گے۔محمد بن مسلمہ ڈاٹٹڑنے نے کہا: اب جبکہ ہم ان کے پیروکار بن چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ آپ ہمیں غلہ دیں تا کہ ہماری مشکل دور ہوسکے۔ کعب کہنے لگا: درست ہے مگراس کے لیے تہمیں میرے

#### ایک موذی سانپ کا خاتمه

یاس کچھر ہن رکھنا ہوگا محمد بن مسلمہ ڈاٹنڈ نے کہا: ہاں ٹھیک ہے مگر کونی چیز رکھیں؟ کعب کی خباشت برغور فر مائیں! کہنے لگا: اپنی عورتیں میرے یاس گروی رکھ دو۔ محد بن مسلمہ کہنے لگے : کوئی کرنے والی بات کرو بتم عرب کے سب سے خوبصورت آ دمی مواور ہم اپنی عورتیں تھارے پاس رہن رکھ دیں؟۔ وہ کہنے لگا: کوئی بات نہیں، پھراینے بیٹے ہی رہن رکھ دو۔ جواب ملا: بیتو ان کے لیے گالی بن جائے گی کہایک دووسق غلہ کے بدلے انھیں رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بڑے عارکی بات ہے، البتہ ہم تمھارے پاس اپنا اسلحدر کھ سکتے ہیں۔ اس براس نے ہاں کہددی، چنانچدان دونوں میں اسلحدر بن رکھنے پر اتفاق ہو گیا۔ ادھر کعب کے قتل کے لیے پانچ افراد کا انتخاب ہوا۔ قیادت محمد بن مسلمہ ہلاتا کررہے تھے اور باقی سب اس مشن کے ارکان تھے۔ ان میں ابو نائلہ بھی تھے جو کعب بن اشرف کے رضاعی بھائی تھے۔ وہ اس کے پاس گئے، کچھشعر وشاعری کی، کچھ گفتگو کی اور پھر بڑی راز داری ہے وہی یا تیں کہیں جومجد بن مسلمہ نے کہیں تھیں۔ دوران گفتگوابونا ئلہ کہنے گئے: میرے کچھاوربھی ساتھی ہیں، اُن کے خیالات مجھ ے ملتے جلتے ہیں۔ وہ بھی آپ سے ملنا جاہتے ہیں۔ آپ ان پر بھی احسان کریں۔ ابو ناکلہ اور محمر بن مسلمہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ کیونکہ اب ان کے لیے اسلحہ اور رفقاء سمیت کعب بن اشرف تک رسائی اور اسے ٹھکانے لگانے کی راہ ہموار ہوگئی اور ان کی آمد پر کعب بن اشرف کے چونکنے اور کسی طرح کے شک وشیع میں یڑنے کا کوئی کھٹکا باتی ندر ہا۔

#### حرب ایک موذی سانب کا خاتمه 💎

یہ 14 رئیج الاول تین جمری کی ایک جاندنی رات تھی۔ پانچ افراد پرمشمل یہ دستہ اللہ کے رسول مُلٹیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مُلٹیم القیم الغرقد تک ان کے ساتھ چلے۔ ان کو دعا ئیں دیں کہ اللہ کا نام لے کر جاؤ۔ اللہ تمھاری مدد فرمائے، پھر آپ مُلٹیم ساری رات ان کے لیے دعا ئیں کرتے اور نماز ومناجات میں مشغول رہے۔ دراصل کسی بھی مہم کے لیے ظاہری اسباب اختیار کر لینے کے بعد سب سے اہم چیز بارگاہ الہی میں خشوع وخضوع سے دعا ہوتی ہے۔

یہ دستہ جب کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو ابو نا کلہ نے کعب کوقد رے زورے آ واز دی۔ آ واز سن کروہ ان کے پاس آ نے کے لیے اٹھا، اس کی بیوی جونگ نویلی دلہن تھی ، کہنے لگی: اس وقت کہاں جا رہے ہو؟۔ میں الیمی آ واز سن رہی ہوں جس سے خون چھلک رہا ہے۔

کعب نے کہا: یہ محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ شریک بھائی ابو ناکلہ ہے۔ عزت دار آ دمی کواگر نیزے کی مار کی طرف بھی بلایا جائے تو وہ اس پکار پر بھی لبیک کہتا ہے۔ کعب باہر آیا۔ اس کے سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھیں۔ ابو ناکلہ ڈاٹنٹو نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب بیشخص آئے گا تو میں اس کے بال سوتھوں گا۔ پھر جو نہی میں اس کے سر پر قابو پالوں تو تم اس کا کام تمام کر دینا۔ کعب آیا، با تمیں ہوتی رہیں۔ اچا تک ابو ناکلہ ڈاٹنٹو کہنے گے: کعب! کیوں نہ ہم شعب عوز تک چلیں۔ پچھ دیر گپ شپ کریں گے۔ وہ چہک کر بولا: چلو چلتے ہیں۔ ابو ناکلہ ڈاٹنٹو کہنے گے: کعب تمھارے جسم سے کیسی عمدہ خوشبوآ رہی ہے۔ ہیں۔ ابو ناکلہ ڈاٹنٹو کہنے گے: کعب تمھارے جسم سے کیسی عمدہ خوشبوآ رہی ہے۔

#### ایک موذی سانپ کا خاتمه

الی مہک تو میں نے بھی نہیں سونکھی ۔ کعب نے نہایت فخر سے سینہ تان کر کہا کہ میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نا کلہ نے کہا: اگر ا جازت ہوتو میں تمھارا سرسونگھ لوں۔ کہنے لگا: ہاں ہاں کیوں نہیں۔ ابو نائلہ نے خود بھی اس کا سرسونگھااوراس کے دوسر ہے ساتھیوں نے بھی سونگھا۔اوراس کی مہک کی تعریف کی ۔تھوڑی دور آ کے چلے تو ابو نائلہ ڈاٹٹو نے کہا : بھئی مزا آ گیا۔ کیا لاجواب خوشبو ہے۔ کیا ایک مرتبہ پھر سونگھ سکتا ہوں؟۔ کعب نے پھر اینا سر آ گے بڑھا دیا ۔تھوڑی وُ ور آ گے جا کرابو نائلہ ڈاٹنڈ نے کہا کہ بھئی ایک باراور۔اس نے ا پنا سرابو نا کلہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔انھوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جب خوب قابو یالیا تو فوراً صدالگائی: لے لواللہ کے اس وشمن کو۔ چیثم زدن میں بیک وقت کی تلواریں چکیں اور کعب کے بدن میں پوست ہو گئیں۔ وہ پھٹکا بھی نہ کھانے پایا۔ تیورا کر گریڑا۔ اُس کے سانس کی رفتار بے قابوہوگئی۔ابھی جان باقی تھی۔اب محد بن مسلمہ ڈاٹٹؤ نے اپنی کدال ہے آخری وار کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ کعب نے اس زور کی چیخ ماری کہ گردو پیش بلچل مچ گئی۔ قلع میں آ گ روثن كى گئى مگراسے بيانے كے ليے كوئى آ كے نه برها۔كعب كا سرا تاركر دستہ نے واپسی کی راہ لی۔ بقیع میں پہنچ کر زور کا نعرہ تکبیر لگایا۔ اللہ کے رسول ساتھ کو بھی خبر ہوگئی۔ آپ طافی نے بھی اللہ اکبر کہا۔ جب بدمجاہدین آپ طافی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ارشاد ہوا (أَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ) یہ چبرے کامیاب رہیں۔ جواب مين عرض كيا كيا: (وَوَجْهُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ) الله كرسول عليه آيكا

#### 🦳 ایک موذی سانب کا خاتمہ 🦳

چېره انورېھى ( كامياب وشاداب رہے)۔

شاتم رسول سُلُقِیْمُ اور اسلام کے بدترین وشمن کا سر آپ کے قدموں میں ڈال دیا گیا۔ آپ سُلُقِیْمُ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فر مائی۔ اس کارروائی کے دوران دستہ کے ایک سپاہی حضرت حارث بن اوس ڈاٹیؤ کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی۔ جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ آپ سُلُقِیْمَ نے ان کے زخم پر اپنا لعاب وہن لگایا جس سے تکلیف جاتی رہی۔ وہ کمل شفا یاب ہو گئے اور آئندہ ان کو کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ <sup>©</sup>

<sup>®</sup> صحيح البخاري، حديث 4 0 3 7 4 0 4 وفتح الباري: 7/12 4 - 4 2 4 ، والبدلية والنحابية: 4 / 8 - 10 .



وہ بنوا تجع سے تعلق رکھتا تھا، نام زاہر بن حرام تھا، مدید منورہ سے باہر کا رہنے والا یہ دیباتی لمبے قد کا ٹھ کا تھا۔ رنگ گندی تھا۔ صحابی ہونے کا ٹرف بھی حاصل تھا۔ اللہ کے رسول شائیل سے بہت محبت کرتا تھا۔ یہ محبت یک طرفہ نہ تھی۔ اللہ کے رسول شائیل بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب یہ مدینہ منورہ آتا تو آتے وقت اللہ کے رسول شائیل کے اللہ کے رسول شائیل کی مار سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب یہ مدینہ منورہ آتا تو شہر، تازہ سبزیاں، تازہ فروٹ وغیرہ جو پچھاس کے علاقے میں میسر ہوتا وہ اسے اللہ کے رسول شائیل کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگتا تھا تو اللہ کے رسول شائیل کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگتا تھا تو اللہ کے رسول شائیل کی خدمت میں بیش کر دیتا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگتا تھا تو اللہ کے رسول سائیل کی اللہ کے رسول نے اسے ایک اعزاز سے نوازا جو غالباً کی دوست ہے دوسرے صحابی کے حصہ میں نہیں آیا۔ ارشاد ہوا کہ زاہر ہمارا دیمی دوست ہے دوسرے صحابی کے حصہ میں نہیں آیا۔ ارشاد ہوا کہ زاہر ہمارا دیمی دوست ہے

م الم المرسلين اليله كي دوستول سے بے تكافي م

اورہم اس کےشہری دوست ہیں۔

زاہر دیباتی لوگوں کی طرح جب بھی شہرآ تا تو اپناسامان لے کر بازار میں کھڑا ہو جاتا۔ بیہ منظرآج بھی دیکھا جا سکتاہے کہ جب کوئی دیباتی سامان لے کرشہرآ تا ہے تو شہری لوگ آنا فانا اس کے گرد انتظمے ہو جاتے ہیں تا کہ تاز ہ سبزیاں اور پھل وغیرہ خرید سکیں۔ایک مرتبہ زاہر اپنے ساتھ بہت ی دیہی سوغاتیں لے کر مدینہ ك بازار مين آيا\_ ادهر س احيانك الله ك رسول علي بحى اى بازار مين تشریف لے آئے ، دیکھا کہ ان کا دیہاتی دوست کھڑ اچیزیں فروخت کررہا ہے۔ اللہ کے رسول منافیخ آگے بڑھے اور پیچھے سے جا کراس کی آنکھوں پراپنے مبارك باتھ ركھ ديے۔ قارئين كرام! ذراغور فرمائے! يدكيسي مخلصانه، كتني بے لوث اور کس قدر بے تکلف محبت کا مظاہرہ ہے، ٹھیک اُس طرح کا مظاہرہ جو ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے، یعنی کسی خاص دوست کو دیکھ کر بے تکلف احباب أس كى آئكھوں ير ہاتھ ركھ ديتے ہيں ۔اس سے اندازہ كيا جاسكتا ہے كہ صحابہ كرام کے ساتھ نبی رحمت سُلُقیم کا برتاؤ کتنا مخلصانہ،مشفقانہ اور کریمانہ تھا۔ اس قابل رشک پیار کا مظاہرہ زاہر کے ساتھ ہوا۔ اس نے اجا نک اپنی آ تکھوں برکسی کے ہاتھ محسول کیے تو قدرے پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ بیکون ہے؟ کس نے میری آ تکھوں پر ہاتھ رکھے ہیں؟ اور پھراس نے ہاتھوں کی نزاکت اورنوازش ہے اندازہ کرلیا۔ اس نے اللہ کے رسول مانتیام کی خوشبوسونگھ لی۔اُسے معلوم ہو گیا کہ پیچھے کتنی بڑی شخصیت کھڑی ہے۔ بس پھر کیا تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا

#### www.KitaboSunnat.com

#### 💎 امام المرملين ناتيكا كي دوستول سے بے تكلفي 🦟

اپنی پشت کواللہ کے رسول سائیٹی کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ کے رسول سائیٹی نے مجت و مرحمت کے لیجے میں حاضرین سے فرمایا: لوگو! کون ہے جو اس غلام کوخریدے؟ اس نے جواب میں کہا: اللہ کے رسول مجھ جیسے کالے بھجنگ دیماتی کوخرید کرکوئی کیا کرے گا۔ بیتو سراسر گھاٹے کا سودا ہوگا۔ ارشاد ہوا: میرے دیماتی کوخرید کرکوئی کیا کرے گا۔ بیتو سراسر گھاٹے کا سودا ہوگا۔ ارشاد ہوا: میرے دوست! ایسا نہ کہو۔ تمصیل کس نے کہا کہ تمھاری کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تم اللہ اور اس کے رسول سائیٹی ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول سائیٹی ہے۔ تم اللہ اللہ کے ہاں نہایت قیمتی ہو۔ ش

264

شدأحمه: 161/3، وصحح ابن حبان (الإحسان)، حديث: 5760.

# سرفروشوں کا ترانہ

یہ جرت کے پانچویں سال کی بات ہے۔ مدینہ طیبہ ایک چھوٹی سی اسل ملا جس کے باسیوں کی کل تعداد، جوان، بوڑھے، بیچ ، عورتیں اور بیجیاں سب ملا کر پانچ ہزار نفوں سے زیادہ نہ تھی۔ اس بستی کو مٹانے کے لیے قریش اتنی بڑی فوج لے کر آئے جس کا اُس دور میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس نہی سی کو می سبتی کو ختم کرنے کے لیے دشمن دس ہزار جنگجوؤں کا لشکر لے آیا۔ یہودی اسلام کے محتم کرنے کے لیے دشمن میں اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ہمیشہ پیش پیش میں رہے ہیں۔ بونضیر کے میں سردار کے میں قریش کے پاس وفد کی شکل میں پہنچ اور انھیں اللہ کے رسول سائھ آئے کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکا تے ہوئے اپنی مدد کا اور انھیں اللہ کے رسول سائھ آئے کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکا تے ہوئے اپنی مدد کا بیتی دلایا۔ قریش نے باس فد کی میں بہنچ اس کی بات مان کی ، پھر بیہ وفد بنو غطفان کے پاس بھی حرب وضرب پر بھڑکایا۔ وہ بھی تیار ہو گئے ، پھر تو بیہ وفد چرخی کی

#### سرفروشول كاترانه

طرح بقیہ قبائل عرب میں گھوم گراوگوں کو جنگ پراکسانے لگا۔ بہت سار بے لوگ تیار ہوگئے۔ جنوب سے ابوسفیان نے چار ہزار جنگجوؤں کالشکر لے کر مدینہ کا رخ کیا۔ مر النظھران پہنچا تو بنوسلیم بھی شامل ہو گئے۔ مشرق سے غطفانی قبائل اوران کے نجدی ہم سفر چھ ہزار کی نفری لے کرآ گئے۔ مدینہ کی قیادت ہمیشہ عبائل اوران کے نجدی ہم سفر چھ ہزار کی نفری لے کرآ گئے۔ مدینہ کی قیادت ہمیشہ سے بیدار مغز، چو کنا اور چوکس تھی۔ اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھیں۔ خودا حسابی کا عمل ہمیشہ جاری رہتا تھا۔ حالات وحوادث کا سیجے سیجے تجزیہ کیا جاتا تھا۔ اور ہر طرح کی صور سے ال سے خمینے کے لیے مناسب ترین قدم اٹھایا جاتا ہما۔ اور ہر طرح کی صور سے ال سے خمینے کے لیے مناسب ترین قدم اٹھایا جاتا تھا۔ اور ہر طرح کی صور سے ال سے خمینے کے لیے مناسب ترین قدم اٹھایا جاتا تھا۔ اور ہر طرح کی طور تھا تھا۔ کا اجلاس طلب فر مایا۔

صحابہ سے مشورہ ہوا۔ جنگی پلان کی نوک پلک پر تبادلۂ خیال ہوا۔ حضرت سلمان فارس ولائٹ کھڑے ہوگئے۔ حق کا بیمتلاش ہزاروں میل کی مسافتیں طے کرتا ہوا مدینہ پہنچا تھا۔ بینہایت مخلص اور ذبین وفطین شخصیت تھے اُنھوں نے موقع محل کا جائزہ لیا اور ایک جہاندیدہ جرنیل کی طرح خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ کیونکہ مدینہ کی بہتی تین اطراف سے حرول یعنی لاوے کی چٹانوں اور کھجور کے باغوں کی اوٹ میں ہے لہٰذا وشمن صرف شال کی جانب سے حملہ کرسکتا ہے۔ رسول باغوں کی اوٹ میں ہے لہٰذا وشمن صرف شال کی جانب سے حملہ کرسکتا ہے۔ رسول باغوں کی ائید مائی ہے۔ اسول باغوں کی ائید فرمائی۔

چنانچہ شال کی جانب خندق کی کھدائی کا کام شروع ہوا۔ ہر دس آ دمیوں کو چاہیں ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونیا گیا۔ یہاں کوئی بڑا تھا نہ چھوٹا ،تمام مجاہدین

#### www.KitaboSunnat.com

#### 🦳 سرفروشوں کا ترانہ 😁 🦳

یکسال طور پر نہایت جوش وخروش سے خندق کھودرہے تھے۔ اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام ٹھائی میں اور ساتھ ساتھ ساتھ سے کہ اسلامی سیاہ کے سالار اعلیٰ میں گھا اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی ڈھورہے تھے۔ اللہ کے رسول میں گھا بڑی محبت سے فرما رہے تھے۔

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

''اے اللہ! یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ پس انصار ومہاجرین کو بخش دے۔''

اور جواب میں انصار و مهاجرین بیز مزمه محبت و فدویت گنگنار ہے تھے: نَحْنُ الَّذِینَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا عَلَی الْجِهَادِ مَا بَقِینًا أَبَدًا

''ہم وہ لوگ ہیں جنھوں نے تا حیات محمد طاقیا سے جہاد پر بیعت کر لی ہے۔ ہم اس عہد پر زندگی کے آخری کھیے تک قائم رہیں گے'' ۔۔

<sup>©</sup> صحيح البخاري، حديث: 8 9 9 , 4 0 9 9 , 4 0 9 9 . 18 0 5 . 18 0 4 . 18 0 5 . 18 0 أوالرحيق المختوم من: 407 - 409 .



# ایمان ویقین اورعزم عمل کی نرالی شان



غزوہ خندق میں کفراپی پوری قوت سمیٹ کر کے مدینہ آرہا تھا تا کہ مدینہ کو ملیا میٹ کردے۔ اہل ایمان کی بینتی بھی اہلِ باطل کی آنکھوں میں کا نا میں کرکھٹک رہی تھی۔ اللہ اللہ! کیا منظر تھا کہ چند حق پرستوں کومِطانے کے لیے دس بزار کا شمشیر بکف جھا اُمنڈ آیا۔ اور چاروں طرف ہیبت بار خطرات کے بادل منڈ لا رہے تھے۔۔۔ ادھر اللہ کے رسول منگیا نہایت اطمینان سے میدان جہاد میں مصروف عمل تھے۔ آپ سالیا کے وبارگاہ الٰہی سے خوشخبریاں دی جارہی تھیں اور خندق مسلسل کھودی جارہی تھی اچا تک راستے میں ایک بڑا پھر آگیا اسے توڑنا بڑا مشکل ہورہا تھا۔ کدالیس جواب دے گئی تھیں آپ شائیل کو اس وُشواری سے آگاہ کیا گیا۔ آپ نے فورا کدال کی اور بسم اللہ پڑھ کر پھر پر ماری ۔فضا میں ایک خوفاک جبک کوندنے گئی۔ارشاد ہوا:

الله اكبر! مجھ ملك شام كى تنجيال دى گئى بين والله! مين اس وقت وہال ك

## 🦳 ایمان ویقین اورعزم وعمل کی نرالی شان 💎

سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں، پھر دوسری ضرب لگائی تو سخت پھر کا ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا، فر مایا اللہ اکبرا مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ! میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں، پھراللہ کا نام لے کر تیسری ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی، پھر فر مایا: اللہ اکبرا مجھے یمن کی تنجیاں دی گئی ہیں۔ واللہ! میں اس وقت یہاں سے صنعاء کے بھا تک دیکھ رہا ہوں۔ ادھر منافقوں کی بیحالت تھی کہ ایک دوسرے کو آئکھوں آئکھوں سے اشارے کررہے تھے اور کہہ رہے تھے: ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا تک نبیں ہے اور بیہمیں قیصر و کسری کے محلات کی فتح کی خوشخری دے رہے ہیں۔ سورہ احزاب: ۱۲ میں اللہ تعالی نے اس صورتحال کا ذکر فر مایا ہے:

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَكَنَا اللهُ وَلَا يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَكَنَا الله

''اس وقت منافقین اور وہ لوگ جن کے دلول میں روگ تھا، کہنے لگے: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سُلگیا نے ہم سے محض دھوکے اور فریب کے وعدے کیے تھے۔''<sup>®</sup>

قار کمین کرام! ذراغور فرمائے۔ اس پیشین گوئی پرصرف 25 سال گزرے تھے کہ ظالم وجابر کسریٰ کا خاتمہ ہو گیا ۔ کیا اللہ کے رسول طاقیق کی خوشخبریاں معاذ اللہ دھوکا تھیں؟ کیا یہ جھوٹ تھا؟ ہرگز نہیں ،آپ طاقیق کے ارشادات حرف بحرف درست تھے۔ آپ طاقیق کے فرامین ایک ایک کر کے بورے ہوکررہے۔

الأحزاب 12:33 ، ديكھيے: الرحيق المختوم ،ص: 412,411 ، وسل الهدي والرشاد: 4/7 36.



خندق کی کھدائی کے دوران کوئی بھاری پھرآ ڑے آ جاتا تو صحابۂ کرام ٹھائی ایپ سالار اعظم سالٹیا ہے مدد کی درخواست کرتے۔ آ پ نے بھوک کی شدت کے باعث پیٹ پر پھر باند سے ہوئے تھے مگر آپ سالٹیا ہا سی حالت گرسکی میں اپنی کدال کی ضرب کاری سے فولا دجیسی چٹان تو ڑ کر رکھ دیتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ڈلائو نے آپ سالٹی کی بھوک دیکھی تو تڑپ اُٹھے۔سید ھے گھر تشریف بن عبداللہ ڈلائو نے آپ سالٹی کی بھوک دیکھی تو تڑپ اُٹھے۔سید ھے گھر تشریف کے گئے۔ بیوی سے کہا: کیا گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟۔ اس نے کہا: کما گھری کا ایک سال سے بھی کم عمر کا بچہاور ایک صاع بھو ہیں۔ انھوں نے فورا کمری کا بچہذ ن کیا۔ ادھر بیوی نے بھو ہیں کرآ ٹا گوندھا۔

اب حضرت جابر الله کے رسول مَنْ اللَّهُم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چیکے چیکے عضر کیا کہ بنفسِ نفیس آپ مُنْ اللَّهُم اور آپ مَنْ اللَّهُم کے ایک دو ساتھی کھانے کے لیے تشریف لے چلیں۔اللّٰہ کے رسول مُنْ اللّٰهُم نے جونہی جابر واللّٰهُ کی بات سی تو اہل



#### و جابر کی دعوت سے

خندق سے مخاطب ہو کراعلان فرمایا: (یأیها النَّاس! إِنَّ جَابِرًا صَنَعَ لَکُمْ طَعَاماً فهیاً هَلَابِکُمْ) "لوگو! جاہر نے تمھاری دعوت کی ہے۔ آؤ آؤ ہم سب کھانے کے لیے چلیں۔"

صحابہ کرام سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ مسلسل کئی دنوں کے بھوکے مہاجر اور انصار ذوقِ جہاد کی سرشاری میں خندق کھود رہے تھے۔ انھوں نے دعوت کا سنا تو فوڑا جابر ڈائٹنڈ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ان کے آ گے آ گے ان کے امام ، مربی اور محسن تھے اور اپنی شدید بھوک کے باوجود دوسروں کے لیے ایثار کرنے والے جابر ڈائٹنڈ کے گھر جارہے تھے۔

#### و جابر کا دموت کے

اوپرے ڈھکنے پر آٹا لگایا اور تا کید فرمائی کہ ڈھکنا نہ اٹھانا ۔ پھر فرمایا: آٹے کو کپڑے سے ڈھانپ دواورروٹیاں پکاتے چلے جاؤ..... بعدازاں مجھے حکم دیا:

..... جابر! وس وس كى تعداد ميں اينے ساتھيوں كو كھانے كے ليے بلاتے جاؤ۔ صحابہ جھائی ویں دس کی تعداد میں داخل ہوتے ،سیر جوکر کھانا کھاتے پھر دوسروں کے لیے جگہ خالی کر کے واپس چلے جاتے۔ إدھر ضیافت فرمانے والے اللہ کے رسول من النائم اسى طرح بارى بارى صحابه كرام شائلة كو بنهات اور كهانا كهلات رہے۔اس طرح تمام انصار ومہاجرین کھانا کھا کر فارغ ہو گئے مگر ہنڈیا کے اندر گوشت بدستوراس طرح موجود تھا۔ کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ آٹا بھی اس طرح برقرار تھا۔ یہ آپ ملاق کا معجزہ تھا۔ اللہ کی طرف سے خاص مدرتھی۔ اور اینے مؤمنين يرخاص رحت تقى ..... آخر ميں جناب رسالت مآب مَنْ عَيْمُ نے ارشاد فرمایا: جابراب اینے اہل خانہ کے ساتھ مل کر کھانا کھالواور پڑوسیوں کو بھی جھیجو۔ وہ کہتے میں: میں قریب ہوا۔ اللہ کے رسول ناٹھ کے رُوئے تابال کی طرف دیکھا تو آب تَالِينًا مسكرار بي تصاور فرمار بي تص: (أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ)" مين گوابی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول علی موں' ادھر میں بھی سرشار ہوکر بکار اُٹھا: (وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُو لُ اللّهِ) "مين بحى كوابى ديتا مول مول كه ب شك آب الله کے رسول ہیں۔

جابر کہتے ہیں: پھر ہم نے اپنے ہمسابوں کو بھی گوشت اور روٹیاں بھجوا کیں۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ہمارے ہمسابوں نے بھی اس رات خوب گوشت خوری کی اور روٹی کے مزے لیے۔ <sup>®</sup>

صحيح البخاري، حديث: 101 4، ورحمة للعالمين لعائض القرني، ص: 196-198.



صحابہ کرام جھائی نے پورے جوش وخروش اورعزم وہمت سے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خندق تیار ہوگئی۔ عورتوں اور بچوں کو محفوظ جگہوں پر پہنچایا گیا۔ ان کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا۔ ادھر ابوسفیان اپنی فوجیس لے کر آ گیا۔ بنو تریظہ کے بہود بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ اور غطفانی قبائل بھی اپنے خیمے نصب کر رہے تھے۔ ابوسفیان نے دیکھا کہ سامنے خندق ہے۔ عرب اس ہتھیار سے ناواقف تھے۔ اس نے دو تین مرتبہ خندق پارکرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ خندق کے دوسری جانب صحابہ کرام جھائی اس کی حفاظت پر مامور تھے تا کہ کوئی خندق پارنہ کر مہیں جانب صحابہ کرام جھائی اس کی حفاظت پر مامور تھے تا کہ کوئی خندق پارنہ کر مسلمے۔ بڑی تگ ودو کے بعد مشرکین کے بعض شہوار عمرو بن عبدؤ د ، عکر مہ بن ابی حبل اور ضرار بن خطاب وغیرہ خندق کو پارکرنے میں کامیاب ہوگئے۔ عمرو بن عبدود نے دعوت مبارزت دے دی۔ یہ بچاس سال کا تجربہ کار پہلوان تھا۔

#### ہم لاشوں کی قیت نہیں کھاتے

اسے اپنی بہادری پر بڑا غرور تھا۔ وہ بار بار چیننی دے رہا تھا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ ادھراسلام کے شیر، اللہ کے رسول سکا تینی کے بچازاد اور داما دسید ناعلی بن ابی طالب ڈلیٹو اس کی طرف لیکے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ پیدل تھے۔ اِن کی عمر 27 سال ہے۔ اُسے للکارا۔ اس نے پوچھاتم کون ہو؟ جواب ملا: میں ہوں علی بن ابی طالب۔ اس نے کہا: اچھا ابطح کے شخ ، یعنی ابوطالب کے بیٹے مگرتم تو ابھی نوجوان ہو، میں تمھارا خون بہانا نہیں چاہتا۔ کسی او رکو جھیجو۔ جواب ملا رکو تھی نوجوان ہو، میں تمھارا خون بہانا نہیں جا ہتا۔ کسی او رکو جھیجو۔ جواب ملا رکو تی نے میں کوئی تر دونہیں۔''

یہ سُنے ہی وہ آگ بگولا ہوگیا۔ گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور نیچے اترآیا۔
گھوڑے کی کوچیں کاٹ دیں۔ پھراس کے چہرے پر بھی مارا اور حضرت علی ڈاٹٹؤ کے دوبدو آگیا۔ حضرت علی ڈاٹٹؤ کے جہم پر زرہ تھی۔ دونوں بڑے مانے ہوئے بہادر شمشیرزن تھے۔ معا ایک دوسرے سے نکرا گئے۔ افق پر غبار چھا گیا۔
مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے فضا گونج اُٹھی۔ ادھر مشرکیین نے ھبل کے نعرے بلند کے۔ منظر گرد و غبار سے پوری طرح اٹ گیا۔ ادھر اللہ کے رسول ٹاٹٹٹے اللہ کے حضور اسلام کے اس عظیم شہوار کی فتح کے لیے دعا فرما رہ بیں: اے اللہ اللہ کے حضور اسلام کے اس عظیم شہوار کی فتح کے لیے دعا فرما رہ بیں: اے اللہ اللہ کے حضور اسلام کے اس عظیم شہواد کی فتح کے لیے دعا فرما رہ بیں: اے اللہ اللہ کے جھنڈے کو اون پھا کر رہا ہے۔ اس کی مدد فرما۔ تھوڑی ہی دیر میں گرد و غبار حجے ٹیا۔ لوگوں نے دیکھا اور اللہ کے مدوفر ما۔ تھوڑی ہی دیر میں گرد و غبار حجے ٹیا۔ لوگوں نے دیکھا اور اللہ کے میٹ پر سول ٹاٹٹٹے نے بھی مشاہدہ فرمایا کہ: ابوالحن علی بن ابی طالب مشرک کے سینے پر رسول ٹاٹٹٹے نے بھی مشاہدہ فرمایا کہ: ابوالحن علی بن ابی طالب مشرک کے سینے پر رسول ٹاٹٹٹے نے بھی مشاہدہ فرمایا کہ: ابوالحن علی بن ابی طالب مشرک کے سینے پر رسول ٹاٹٹے نے بھی مشاہدہ فرمایا کہ: ابوالحن علی بن ابی طالب مشرک کے سینے پر

## م الثول كي قيت نبيل كھاتے

بیٹھاسے یوں ذبح کررہے ہیں جیسے بکری ذبح کی جاتی ہے۔اللہ کے رسول اللہ اکبر! کہدرہے ہیں اور اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ مدیند منورہ کے اس محاصرے کو ختم فرمادے۔

باقی مشرکین مرعوب ہوکر بھاگ گئے اور خندق کے پار جانگلے۔ بلکہ عکر مہ بن ابی جہل تو بدحوای میں اینا نیز ہ بھی چھوڑ گیا۔

امام ابن کیر نے البدایہ والنھایہ میں لکھاہے کہ ابن عبدؤ دکی لاش تڑپ کر خندق میں جا گری۔ ابن ہشام کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے عمرو بن عبدؤ دکی لاش لینے کے لیے دس ہزار دینار کی پیش کش کی لیکن اللہ کے رسول مُلْقِیْم نے جوابا فرمایا: ہم مسمردہ فروش نہیں سسہ ہم لاشوں کی قیمت نہیں کھاتے ، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اس خبیث لاش کو بلاقیمت ہی لے جاؤ۔ ®

275

البداية والنحاية (ملخمنا): 108,107/4.



غزوہ خندق میں کفر کا ساتھ دینے میں بوقر بظہ بھی شریک تھے۔ ہر چندانھوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کررکھا تھا کہ جنگ کی حالت میں وہ نہ صرف مسلمانوں کا ساتھ دیں گے بلکہ ان کا دفاع بھی کریں گے۔ وہ نہ صرف عہد شکنی کے مرتکب ہوئے بلکہ علی طور پر جارحانہ جنگی کاروائیوں میں بھی مصروف ہو گئے۔ مسلمان خوا تین حضرت حسان بن ثابت والتی کے فارع نامی قلعے کے اندرجمع تھیں۔ان خوا تین میں اللہ کے رسول خالاتی کی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبدالمطلب خالاتی بھی موری قلعہ کا چکر لگانے لگا۔ قلعہ میں سوائے حضرت حسان والتی کے ستون کی ایک کلڑی لی اور قلعے سے اثر کر کئی مردنہ تھا۔ حضرت صان والتی کے ستون کی ایک کلڑی لی اور قلعے سے اثر کر کئی مردنہ تھا۔ حضرت صفیہ نے خیمے کے ستون کی ایک کلڑی لی اور قلعے سے اثر کر اس یہودی کے پاس پہنچیں اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ امام ابن کیٹر مُراسیٰ نے لکھا ہے کہ سیدہ صفیہ بنت عبدالمطلب دوسری عورتوں اور بچوں کے ساتھ جناب حیان بن ثابت والتی کے مکان کی جھت پرتشریف فرماتھیں جبکہ خود

#### سیده صفیه بی کا بهادری

حسان بن ثابت الله کے رسول کے ارشاد کے مطابق ان سب کی تگرانی پر مامور تھے۔ شام کاحجے پٹا ہوچلا تھا کہ سیدہ صفیہ ڈاٹھا نے جناب حسان ڈاٹھا سے کہا: ذرا دیکھیے تو سہی اُدھرا کی شخص حجے سے پر چڑھنے کی کوشش کررہا ہے، پھرخود ہی کہنے لگیس کہ وہ شخص تو مجھے کوئی یہودی معلوم ہوتا ہے۔ جناب حسان ڈاٹھا چونک کر بولے:

کھبرے! میں دیکھا ہوں ۔۔۔۔گر اسے میں وہ خود ہی اس طرف جھپٹ پڑیں جہاں اب کسی مرد کا سرحیت کی منڈیر سے ابھر رہا تھا۔ محتر مدنے ایک موٹا ڈنڈا اس ابھرتے ہوئے سر پراس طرح رسید کیا کہ وہ شخص ایک لمبی دلخراش چیخ مارکر حیت کی منڈیر سے نیچے جا پڑا۔ جناب حسان ڈاٹٹؤ نیہ منظر دیکھ کر بولے: ارے محتر مہ! آپ نے تو کمال کر دیا۔ حضرت صفیہ نے کہا وہ شخص یقیناً مر چکا ہوگا کو کیکہ دومرد تھا،اس لیے میں اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لہذا آپ نیچے جائے اوراس کی لاش اوپر لے آپے۔

حضرت حسان بڑا ہنے اس کی لاش اوپر اٹھا لائے۔ غور سے دیکھا گیا تو وہ واقعی مدینے کا ایک یہودی نکلا۔ وہ عورتوں اور بچوں کوخوف ز دہ کر کے مسلمانوں کی جنگ سے توجہ ہٹانا چاہتا تھا۔ ® بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت حسان بڑا ہنے ناوہ بہادر نہیں تھے۔ اس لیے مردِمیدان نہ تھے۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اُنھیں عورتوں کی حفاظت پر مامور نہ کیا جاتا۔ اُنھوں نے سیدہ صفیہ بڑا ہنا کے اس جیرت انگیز کارنا مے پران کی مدح میں متعدد اشعار بھی کے تھے۔ ®

① السيرة النبوية لا بن مشام: 239/3.

الروض الأنف: 3/432/3.



موسم شدید سردتھا رات کے اندھرے اُٹر آئے تھے۔ بڑی تاریک اور سرد رات تھی۔ اللہ کے رسول سکھی نے اپنے ساتھیوں کو پکارا اور دریافت فرمایا: کون ہے جو دشمن کی خبر لے کرآئے؟ تمام لوگ خاموش ہیں۔ سامنے موت نظر آربی ہے۔ بھوک ، خوف اورشدید سردی! ..... پھر ارشاد ہوا (مَنْ یَلْهُ هَبُ وَهُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ) ''جو دشمن کی خبر لے کرآئے وہ جنت میں میراساتھی ہوگا۔'' درااس زبردست انعام پرغور فرما کیں کہ جنت کا وعدہ ہے۔ آپ سکھی ہوگا۔'' پھر ارشاد فرمایا (مَنْ یَلْهُ هَبُ وَهُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ) صحابہ ابھی سوچ ہی میرارشاد فرمایا (مَنْ یَلْهُ هَبُ وَهُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ) صحابہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ کے رسول سکھی ہوگا۔ نام لے کر فرمایا: حذیفہ ڈاٹھی اٹھو،تم جاؤ۔ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سکھی ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسالت اب سوچنے کی سمجائش نہیں تھی۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں فرز ا اٹھ کھڑا ہوا۔ آب سکھی کے میں فرز ا اٹھ کھڑا ہوا۔

🤝 جب كفرى ہواا كھڑ گئى 🦟 🤝

آپ سُلُونِیَّا کے حکم کی خلاف ورزی کا تصور بھی ناممکن تھا۔ جان کا خوف ، خطرہ طرح طرح کے اندیشے اور سردی کوئی بھی چیز حائل نہ رہی۔ یہ نہایت تاریک رات تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا تھا۔ میں خندق میں اترا۔ نہایت خاموثی سے دوسری طرف مشرکیین کے کمپ میں پہنچ گیا اور قریش کے ساتھ جا بیٹھا۔ ابوسفیان اس وقت اپنے ساتھوں کے ساتھ بیٹھا آ گ تاپ رہا تھا یہ کمانڈر انچیف اور اتحادی فوجوں کا سپہ سالارتھا۔ غطفان ، قریظہ اور قریش بھی آئی کی کمان میں بھے تھے۔ ابوسفیان عرب کا مانا ہوا مد براور نہایت فریقا۔ وہ کہدرہا تھا: اے میری قوم کے لوگو!اس شدید آندھی کی زد میں آ کر ہماری ہانڈیاں الٹ گئی ہیں۔ خیمے اکھڑ گئے ہیں۔ ان حالات میں مجھے اندیشہ ہے کہ محمد سُلُمُونِا نے یقیناً اپنے کی جاسوں کو ہمارے بارے میں معلومات لینے کے لیے بھیجا ہوگا، لہٰذاتم سب اپنے اسوں کو ہمارے بارے میں معلومات لینے کے لیے بھیجا ہوگا، لہٰذاتم سب اپنے اردگر دنظر دوڑاؤاور یوچھوکہ اس کے ساتھ کون جیٹھا ہوگا، لہٰذاتم سب اپنے اردگر دنظر دوڑاؤاور یوچھوکہ اس کے ساتھ کون جیٹھا ہے؟۔

حذیفہ بن یمان بڑائی ہی نہایت ذہین وفطین شخص سے۔اللہ کے رسول سکا اللہ کے رسول سکا اللہ کے رسول سکا اللہ کے اس کا انتخاب سوچ سمجھ کر ہی کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابوسفیان کی بات بن کر میں نے سوچا: اگر میرے ساتھ والے نے مجھ سے بوچھ لیا کہتم کون ہوتو بھلا کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں نے پہل کرتے ہوئے اپنے دائیں طرف والے آدمی سے بوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے کہا:معاویہ بن ابی سفیان، پھر میں نے وسری جانب بیٹھ شخص کا ہاتھ پکڑا اور بوچھا:تم کون ہو؟ وہ بولا:عمرو بن العاص۔ فلہ ہر ہے کہ اب ان سے دائیں بائیں بوچھے والا کوئی نہ تھا۔ دشمن اب والسی ظاہر ہے کہ اب ان سے دائیں بائیں بوچھے والا کوئی نہ تھا۔ دشمن اب والسی

### جب كفرى مواا كفز گئى 🕝

کی تیاریاں کر رہا تھا۔حضرت حذیفہ ڈلاٹنڈ نے وشمن کا خوب جائزہ لیا۔ جو ڈیوٹی انھیں سونی گئی تھی اسے پورا کیا اور واپس چل بڑے۔اس دوران انھیں ایبا موقع میسرآیا کہ ابوسفیان ان کے تیر کے نشانے پر تھا۔ ارادہ بھی کیا مگر پھر اللہ کے رسول کا ارشاد یاد آ گیا۔ آپ ٹاٹھ نے فرمایا تھا: صرف ان کی خبر لے کر آنااور کسی ہے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ اس واقعے سے صحابیہ کرام ٹٹکٹٹر کی تربیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قائد نے جس کام کاحکم دیا ہےصرف اس کی تعمیل کی۔اپنی طرف ے کوئی کی بیشی نہیں کی ۔ حذیفہ واپس پہنچے۔شدید سردی سے کانپ رہے ہیں۔ ادھراللہ کے رسول من فیٹ اللہ کے حضور سربسجو د ہیں۔مسلمانوں کی فتح ونصرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حذیفہ ڈاٹٹؤ اپنے سالاراعظم ڈاٹٹؤ کی خدمت میں پنجے اور رپورٹ پیش کی۔ نبی رحمت منافیظ نے اپنی حیادر کا ایک حصہ حذیفہ ڈٹافٹؤ پر ڈال دیا۔ تا کہ سردی ہے بیجاؤ کرسکیں۔ حذیفہ والفیزای جگہ جا در لیے سو جاتے ہیں۔ حتی کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگیا تو اللہ کے رسول مُلْقِیم نے نہایت محبت بھرے انداز میں انھیں نماز کے لیے بیدار کیا۔ بلاشبہ اللہ کے رسول مُنافِیْنَ مومنوں سے نہایت رحیمانداور کریمانه برتاوُ فرماتے تھے۔<sup>®</sup>

أسيل الحد كل والرشاد: 4/389,388، ورحمة للعالمين لعائض القرئي م: 204-206، وسيح مسلم، حديث: 1788.



# كهجورول ميں بركت



281

#### www.KitaboSunnat.com

= مجورول میں برکت

اہل خندق کو دعوت دے دو کہ دو پہر کے کھانے کے لیے آ جا ئیں۔اہلِ خندق آ گئے۔وہ کھاتے گئے اور کھجوریں بڑھتی گئیں حتی کہ چا در کے کناروں سے باہر گرنے لگیں۔

یہ واقعہ جہاں اللہ کے رسول مناتیکم کا معجزہ تھا وہاں اس سے ایک مسلمان خاتون کی جہاد میں عملاً شرکت کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام بلکہ خود اللہ کے رسول مناتیکم نے پیٹ پر پیتر باندھ رکھے تھے۔ اس عالم میں ایک مسلمان خاتون مسلمانوں کے لیے طعام کا بندو بست کررہی تھی۔ ®

282

السيرة النوية لا بن بشام: 229.228/3 والبداية والنباية: 99/4.





خندق کی لڑائی کے دوران بنو نحطفان کی ایک نمایاں شخصیت تعیم بن مسعود مسلمان ہو گئے۔ انھوں نے اللہ کے رسول شائیا کی خدمات پیش کیس۔ ابھی ان کے اسلام کاکسی کوعلم نہ تھا۔ آپ شائیا کی نے فرمایا: تم اکیلے کیا کر سکتے ہو؟ ہاں! کافروں کی حوصلہ شکنی کرواوران میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرو۔ یہ فوڑا بنوقر یظہ کے ہاں پہنچ۔ پرانے تعلقات تھے۔ اپنی محبت اور تعلقات کا حوالہ دیا اور ان سے کہا کہ تم لوگوں نے قریش اور بنو غطفان کا ساتھ دے کر اچھا نہیں کیا۔ یہ لوگ باہرے آئے ہیں جنگ کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ مگر تمھا را گھر بار، بیوی باہرے آئے ہیں بیں، پھر تم لوگ ہوگ اور محمد مائیلی ہوں گے۔ وہ جیسے چاہیں بیح مدینہ ہی میں ہیں، پھر تم لوگ ہوگ اور محمد مائیلی ہوں گے۔ وہ جیسے چاہیں گئے واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ ہی بتائیں ہمیں اب کیا کرنا گئے واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ ہی بتائیں ہمیں اب کیا کرنا

#### م اسلام کی خدمت کا ایک اندازید بھی ہے م

چاہے۔انھوں نے کہا کہ جب تک قریش تم لوگوں کواینے پچھ آ دمی برغمال کے طور یر نہ دیں۔تم ان کے ساتھ جنگ میں شرکت نہ کرو۔ قریظہ نے کہا کہ آپ نے مناسب رائے دی ہے۔اس کے فوراً بعد حضرت نعیم سید ھے قریش کے پاس یہنچے۔ان ہے بھی ان کے تعلقات تھے۔ بات چیت ہوئی ، اٹھیں اعتاد میں لیا۔ پھر کہا: یہود نے محد مالی اور ان کے رفقاء کے ساتھ جوعبد شکنی کی ہے اس بروہ نادم ہیں۔ اب ان میں بدمراسلت ہوئی ہے کہ وہ (یہود) آپ لوگول سے کچھ آ دمی بطور برغمال حاصل کر کے مسلمانوں کے حوالے کریں گے اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد ہے اپنا معاملہ ٹھیک کرلیں گے، لہٰذا اگر وہ برغمال طلب کری تو ہرگز نہ دینا۔قبیلہ بنوغطفان تو ان کا اپنا قبیلہ تھا ان کی اس ہے بھی ای تشم کی گفتگو ہو گئی۔ا گلے روز قریش نے یہود کو پیغام بھیجا کہ محاصرے کو خاصا وقت گزر چکا ہے۔ گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہذا إدھر سے آپ اُدھر سے ہم احیا نک اٹھیں اورا کٹھے حملہ کریں اور اس جنگ کونمٹا دیں۔ یہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب تھی۔ا گلے روز ہفتہ تھا۔ یہودیوں کا مقدس دن جس میں ان کے لیےلڑائی جائز نہ تھی۔ انھوں نے اس روزلڑائی ہے انکار کیا اور قاصد سے کہد دیا کہ جب تک قریش ہمیں کچھ آ دمی بطور پرغمال نہ دیں ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ قاصد واپس گیا تو قریش اور بنوغطفان نے کہا: واللہ! نعیم نے پیج ہی کہا تھا۔ انھوں نے يبودكو پيغام بھيجا كە ہم شمھيں ہرگز كوئى آ دمي نہيں ديں گے تم فوراً ہمارے ساتھ مل كرمحد سَائِينَا يربله بول دو- قريظه كے لوگوں نے كہا: نعيم مي كہتا تھا۔ دونوں

#### اسلام کی خدمت کا ایک اندازیجی ہے ج

فریقوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا۔ افواہوں نے جنم لیا۔ حوصلے پست ہو گئے۔ اللّٰہ کی غیبی مدد آگئی ۔ادھر مسلمان اللّٰہ کے رسول کے ساتھ مل کر دعا ئیں مانگنے لگے:

(اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ الْأَحْزَابَ اَللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ)

''اے اللہ! کتاب نا زل کرنے والے اور جلد حساب لینے والے۔ ان لشکروں کو شکست دے۔اے اللہ! انھیں ہرا دے اور جھنجھوڑ کرر کھ دے۔''

مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑنے کے بعد بدد لی پھیل گئی۔ ہمتیں پچک گئیں اب اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا۔ خیمے اکھڑ گئے ، ہانڈیاں الٹ گئیں۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی اورلشکر باطل کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔

الله كرسول من الله في ارشاد فرمايا:

(الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ)

''اب ہم (اس جنگ کے بعد ) ان پر چڑھائی کریں گے۔وہ ہم پر چڑھائی نہ کرسکیس گے۔اب ہمارالشکرہی ان کی طرف پیش قدمی کرے گا۔'' ®

السيرة النوية لا بن بشام: 241/3-243، والبداية والتهاية: 1/113-155، صحيح البخاري، حديث:
 7489.4110.



غزوہ خندق میں دست بدست اور خونر پر جنگ کی نوبت نہ آسکی تھی۔ چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، اس لیے صرف تیراندازی ہوتی رہی۔ فریقین کے سولہ 16 افراد بھی قتل ہوئے۔ ان میں چھسلمان اور دس مشرک تھے۔ تیراندازی کے دوران حبان بن عرقہ نامی ایک قریشی مشرک کا تیرانصار کے ایک بڑے سردار سعد بن معاذ کے بازو پر لگا۔ اس سے ان کے بازو کی رگ کٹ گئی۔ زخم زیادہ بڑا نہ تھا، تا ہم انھوں نے ایک بھیب وغریب دعا فرمائی ''اے اللہ! تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے نبی مظاہر کیا۔ اس قوم سے نبیں۔ باہر کیا۔ اس قوم سے جہاد کرنا مجھے جس قدر مجبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نبیں۔ باہر کیا۔ اس قوم سے جہاد کرنا مجھے جس قدر مجبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نبیں۔ باہر کیا۔ اس قوم سے جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نبیں۔ باہر کیا۔ اس قوم سے جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نبیں۔ باہر کیا۔ اس قوم سے جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نبیں۔ باہر کیا۔ اس قوم سے جہاد کرنا مجھے باقی رہ گئی ہے تو مجھے اس کے لیے باقی رہ کھی کہ بی ان کہ کو آخری مرحلہ تک پہنچاد یا ہے۔ اگر قریش کی جنگ کو آخری مرحلہ تک پہنچاد یا ہے۔ اگر قریش کی جنگ کو آخری کے باقی رہ کے کہ باقی رہ گئی ہے تو مجھے اس کے لیے باقی رہ کی کے اور کھی کے اور محبوب سے باقی رہ کی کے باقی رہ کی کے ایک کے باقی رہ کی کے دور کی سے تا گئی رہ کی کے ایک رہ کے باقی رہ کی کے ایک کے باقی رہ کو کھی کی کو کے کے باقی رہ کے کہ کے باقی رہ کو کی کے ایک کی کو کھی کے ایک کو کھی کی کو کی کھی کی کو کی کے کو کھی کو کو کی کو کی کو کھی کو کو کیا کی کہ کو کو کی کی کو کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کیا گئی کو کھی کو کر کیا گئی کی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کھی کو کھی

#### ے کیا خوب جنازہ ہے ذرادھوم سے نگلے ہے۔

میں ان سے تیری راہ میں جہاد کرسکوں اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اس زخم
کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ چونکہ اس جنگ میں بنو قریظہ
نے مسلمانوں سے تھلم کھلا غداری کی تھی، اس لیے دعا کے آخری الفاظ یوں تھے
''اے میرے اللہ! مجھے اُسی وقت موت آئے جب بنو قریظہ کے انجام کے بارے
میں میری آئکھوں کو ٹھٹڈک نصیب ہو جائے۔'' حضرت سعد بن معاذ اس وفد میں
شامل تھے جھوں نے دوران جنگ بنو قریظہ سے ندا کرات کیے تھے۔ اوران کوان
کی بدعہدی سے رو کنے کی کوشش کی تھی۔ یہود کا کردار ہمیشہ سے منافقانہ رہا ہے۔
جب ان پرمشکل وقت آتا ہے تو منت ساجت پر اتر آتے ہیں اور معمولی ہی بھی
جب ان پرمشکل وقت آتا ہے تو منت ساجت پر اتر آتے ہیں اور معمولی ہی بھی
خسی مل جائے تو اپنی روایتی خباشت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

حضرت سعد بن معاذ چونکہ زخمی تھے، اس لیے ان کوعلاج کے لیے رُفیدہ کے خیمے میں منتقل کر دیا گیا۔ ابن ہشام کے مطابق رفیدہ اسلمیہ انصاریہ خاتون تھیں جو زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھیں۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو اسلم سے تھا۔ اللہ کے رسول من تھی کہ سعد بن معاذ کی تمارداری قریب سے فرما سکیں، اس لیے ان کا خیمہ سجد ہی میں لگا دیا گیا۔ جہاں ان کا علاج شروع ہوا۔

اوپران کی دعا کا ذکر ہوا ہے۔ان کی دعا قبول ہوگئ۔زخم بتدریج بہتر ہوتا چلا گیا، تاہم وہ بدستورز پر علاج رہے۔

قبیلہ اوس کی شاخ بنوعبد الاشہل ہے تعلق رکھنے والے سعد اپنی قوم کے بڑے معتبر اور محبوب رہنما تھے۔غزوہ بنی قریظہ میں جب یہودیوں نے اپنے آپ کو اللہ

## م کیا خوب جنازہ ہے ذرادھوم سے فکلے سے

کے رسول علی ہے ہے۔ ہیں دکر دیا تو تھی ہوا کہ ان کے مردول کے ہاتھ باندھ دیے جا کیں، چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری ٹاٹٹ کی نگرانی میں ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ مردول اور عورتوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ اللہ کے رسول ملی کے باس حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ بنوقر بط کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو آپ نے بنوقیقاع کے ساتھ فر مایا تھا۔ یہ لوگ خزرج کے حلیف تھے اور بنوقر بط بھارے، یعنی اوس کے حلیف ہیں، لہذا ان پر احسان فر ما کیں۔ آپ ساٹھ کے ارشاد فر مایا کہ کیا ہے بہتر نہ ہوگا کہ تمھارے قبیلے کا فرد ہی اس معاطے کا فیصلہ کر دے۔ انھوں نے کہا زہری عمرہ بات ہے، چنانچہ آپ ملی کے فیصلہ کر دے۔ انھوں نے کہا زہری عمرہ بات ہے، چنانچہ آپ ملی کیا ہے۔ اوس کے لوگوں نے یک فر مایا کہ اب یہ معاملہ سعد بن معاذ رہا تھا کے حوالے ہے۔ اوس کے لوگوں نے یک فر مایا کہ اب یہ معاملہ سعد بن معاذ رہا تھا ہیں۔

اللہ کے رسول سائین نے سعد بن معاذ کو بلوا بھیجا۔ وہ خیمے میں زیر علاج تھے۔
انھیں وہاں سے ایک گدھے پرسوار کر کے لایا گیا۔ راستے میں اوس کے لوگوں نے
اُن سے بنو قریظہ سے ہمدردی اور اچھے سلوک کی درخواست کی اور کہا کہ اللہ کے
رسول سائین نے آپ کو حکم ہی اس لیے دیا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں۔
مگر وہ چپ تھے۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو انھوں نے یہ تاریخی جملہ
ارشاد فرمایا: اب وقت آگیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی کی پروانہ ہو۔
جب سعد اللہ کے رسول سائین کے قریب پہنچ تو آپ سائین کے ارشاد
فرمایا: (قُومُوا إلیٰ سَیّدِ کُمْ)۔ ''اٹھو!اپے سردارکوسواری سے اتارکر لے آو'۔
فرمایا: (قُومُوا إلیٰ سَیّدِ کُمْ)۔ ''اٹھو!اپے سردارکوسواری سے اتارکر لے آو'۔

## و کیا خوب جنازہ ہے ذرادھوم سے نکلے

حضرت سعد بن معاذ کا به فیصله یقیناً حق اورانصاف پرمبنی تھا۔ بنوقر بظہ نے بدعہدی اور غداری کر کے مسلمانوں کو شکست دلوانے میں کوئی کسر باقی نہیں جھوڑی تھی۔انھوں نے اتنے نازک وقت میں مسلمانوں کو دھوکا دیا تھا جب وہ زندگی اور موت کی آ ز ماکش ہے دو جار تھے۔انھوں نے نہصرف مسلمانوں ہے معاہدہ تو ڑا بلکہ اُنھیں قبل کرنے کے لیےمشر کین کو ڈیڑھ ہزار تلواریں ، دو ہزار نیزے ، تین سو زر ہیں اور یانچ سو ڈھالیں بھی فراہم کر دی تھیں۔ بنوقر بظہ کی اسلام کے ساتھ دشمنی کی انتہاتھی کہ انھوں نے غزوہ خندق کے دوران نہتی عورتوں کے قلعہ کے بھی چکر کا ٹنے شروع کیے۔مقصدعورتوں اور بچوں کو پریشان کر کےلشکر اسلامی کی توجہ محاذ جنگ سے ہٹانا تھا۔ بیعلیحدہ بات ہے کہ آپ سائین کی شیر دل پھو پھی سیدہ صفیہ بنت عبدالمطلب کی ہمت اور طاقت کام آئی۔ آخر وہ عبدالمطلب جیسے توی اور بہادر سردار کی بیٹی تھیں۔ انھوں نے ایک یہودی کوفل کر کے ان کی سازش نا کام بنا دی۔ان کے اس بے باک کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثریزا۔ یہود نے

## ے کیا خوب جنازہ ہے ذرادھوم سے لکلے سے

اس کارروائی سے غالبًا یہی سمجھا کہ ان قلعوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے۔ اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرأت نہ ہوئی حالانکہ وہاں مسلمانوں کا کوئی لشکر نہ تھا، یہودی بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنی کی جہتی کا عملی شوت دیتے ہوئے اٹھیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے ہیں اونٹوں پر قبضہ بھی کرلیا۔

جب بہودیوں کی عبد شکنی کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفدان کے پاس گیا تو ارکان وفد نے انھیں خباشت پر آمادہ پایا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو علانیہ گالیاں بگیں ، دشمن کی طرف داری کی ، اللہ کے رسول سڑھٹ کی شان میں گتاخی کی ۔ ذراان کے الفاظ پرغور فرما ئیں۔ بیلوگ وفد کے ارکان سے کہنے گئے کہ کون اللہ کا رسول سے بہ بیان ۔ ان کی کون اللہ کا رسول سے بہ بیان ۔ ان کی اس قتم کی گفتگو اور پرو پیگنڈ ہے سے منافقین نے بطور خاص حوصلہ پایا۔ ان قتم کی گفتگو اور پرو پیگنڈ ہے سے منافقین نے بطور خاص حوصلہ پایا۔ انھوں نے اس مشکل گھڑی میں اپنا نفاق ظاہر کر دیا۔ کہنے گئے : محمد تو جمیس قیصر و کسری کے خزانے پانے کی باتیں ساتے ہیں۔ اور یباں حالت بہ ہے کہ ہم کسری کے خزانے پانے کی باتیں ساتے ہیں۔ اور یباں حالت بہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو قضائے حاجت کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ بالکل درست ، صحیح اور بلاشہ بنوقریظ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ بالکل درست ، صحیح اور واضاف برمینی تھا۔

اس فیصلے کی روشنی میں چھ یا سات سو کے لگ بھگ یہودیوں کوفتل کر دیا گیا ، قیدیوں اور بچوں کوحضرت سعد بن زید انصاری ڈلٹٹؤ کی نگرانی میں نجد جھیج کر ان

## و کیا خوب جنازہ ہے ذرادھوم سے نکلے ہے

کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے گئے۔اس طرح آسٹین کے ان سانپوں کو کیفر کر دار تک پہنچا دیا گیا اور مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست ایک خبیث سازشی گروہ کی ریشہ دوانیوں ہے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگئ۔

بنو قریظ کے اموال رسول اللہ ساتھ آئے نے خس نکال کرتقسیم فرما دیے۔شہوار کو تین جھے دیے۔ ایک حصد اس کا اپنی شرکت کے باعث اور دو جھے گھوڑے کے سب، جبکہ پیدل کوایک حصد مرحمت فرمایا۔

بنوقریظ کا کام تمام ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ ڈٹاٹٹؤ کی دعا کی قبولیت کا وقت بھی آ گیا۔ ان کا زخم دوبارہ پھوٹ پڑا جس کے نتیج میں وہ شہید ہو گئے۔ ان کی عمر اس وقت صرف 37 برس تھی۔ قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والے سعد نہایت خوبصورت حقے۔ اونچالمبا قد، سفیدرنگ اورخوبصورت داڑھی تھی۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی وفات پر رحمان کا عرش ان کی عالم بالا میں تشریف آوری کی خوشی کے پیش نظر جھوم اٹھا۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: عرش الہی کو بیشعور عطا کیا گیا ہے کہ وہ خوشی کے باعث حرکت میں آیا۔ جنازہ اٹھایا گیا تو وہ نہایت بلکا تھا۔ اللہ کے رسول سُلِی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ نسائی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جنازے میں ستر ہزار ایسے فرشتوں نے شرکت فرمائی جن کا اس سے پہلے زمین پر بھی نزول نہیں ہوا تھا۔ ان کی قبر نے پہلے اٹھیں و بایا مگر بعدازاں فراخ کر دی گئی۔ ان کی والدہ نے گریہ کیا تو ارشاد فرمایا کہ تمام گریہ بعدازاں فراخ کر دی گئی۔ ان کی والدہ نے گریہ کیا تو ارشاد فرمایا کہ تمام گریہ

## و کیا خوب جنازہ ہے ذرا دھوم سے لکلے میں

کرنے والی عورتیں جھوٹی ہیں مگر ام سعد تچی ہیں۔ جنت میں ان کے مقام و منزلت کی نشاندہی اس طرح کی گئی کہ اللہ کے رسول منافیظ کوایک رومال تھا پیش کیا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جسے براء بن عازب بڑا ٹھوٹ نے روایت کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جسے براء بن عازب بڑا ٹھوٹ نے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اس رومال کو چھوا تو اس کے انتہائی نرم و نازک ہونے پر جیرت زدہ رہ گئے۔ آپ منافیظ نے ارشاد فرمایا: تم اس رومال کے نرم و نازک ہونے رہونے پر تعجب کرتے ہو، جنت میں حضرت سعد کا رومال اس سے کہیں زیادہ نرم اورخوب سورت ہے۔ آ

السيرة النوية لا بن بشام: 9/3 4 2 - 1 5 2 , 6 2 , 2 6 2 , 2 6 2 ، والبداية والنهاية (ملخضا):
 122/4.

# 75



سیرت کے قارئین کے لیے سیدہ ام سلیم رمیصاء بنت ملحان کا نام بڑا معروف ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک بڑائی کی والدہ اور مشہور صحابی حضرت ابوطلحہ انصاری بڑائی کی اہلیہ تصیں۔ اللہ کے رسول سڑائی شہرے بے پناہ محبت اور احترام کا رشتہ تھا۔ قدیم الاسلام تھیں۔ پہلے خاوند مالک بن نضر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا۔ وہ شام کی طرف نکل گیا اور وہیں حالت کفر میں مرگیا۔ ام سلیم نے انکار کردیا۔ وہ شام کی طرف نکل گیا اور وہیں حالت کفر میں مرگیا۔ ام سلیم نے ایک نضے سے بیٹے انس کو شروع ہی سے اسلام اور اللہ کے رسول سڑائی کی محبت میں طاق کردیا۔ نہایت سمجھدار، مد ہراور بہادر خاتون تھیں۔

سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول مُناتِیم سے ان کی والدہ کا غالبًا رضا کی رشتہ تھا۔ اِس وجہ سے وہ آپ مُناتِیم سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ آپ بعض اوقات ان کے گھر تشریف لے جاتے اور قیلولہ فرماتے۔ چاریائی پر چمڑے کا حکڑا

رسول الله ما للله کے نیسنے کی مہک

تھا۔ آپ ٹائٹٹ کو پیدنہ آیا تو چڑے میں جذب نہ ہوا۔ امسلیم نے موقع غنیمت جانا اور آپ ٹائٹٹ کے پینے کو ایک چھوٹی ہی بول میں جمع کر لیا۔ اللہ کے رسول ٹائٹٹ نے دیکھا تو دریافت فرمایا: امسلیم یہ کیا کررہی ہو؟ کہنے لگیں کہ آپ کا مبارک پیینہ ہے، میں اے دوسری خوشبووں میں شامل کر لیتی ہوں۔ فرماتی تھیں: آپ ٹائٹٹ کا پیینہ بہترین خوشبو ہے۔ امسلیم نے اپنے بیٹے انس بن مالک ڈاٹٹ کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میرے کفن پر اللہ کے رسول ٹائٹٹ کا پیینہ لگا دینا، چنانچے انھوں نے اپنی والدہ کی وصیت پر ممل کیا۔ واضح رسول ٹائٹٹ کے رسول ٹائٹٹ کی ذاتی اشیاء سے تبرک حاصل کرنا درست ہے گر رہول مالئہ کے رسول سائٹٹ کی ذاتی اشیاء سے تبرک حاصل کرنا درست ہے گر اللہ کے رسول سائٹٹ کے دسول سائٹٹ کی دائی ورشعت کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے۔

ī صحيح مسلم، حديث: 2332,2331 ، ومندأحمه: 287,239,146:3.

76



متجد نبوی کے حصے ریاض المجنة میں مختلف ستون ہیں۔ ان میں سے ہر ستون کا ایک تاریخی پس منظراور وجہ شمیہ ہے۔ رسول کریم الایٹیا ہے محبت کرنے والوں کے لیے بیستون اپنے اندرایک خاص جاذبیت اور کشش رکھتے ہیں۔ بعض پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ غور سے دیکھیں تو ان میں ایک نام ''اسطوانہ ابولبابہ'' بھی ہے۔ بیستون ابولبابہ سے کیوں منسوب ہے؟ آئے۔ بیہ جانے کے ابولبابہ کے اوراق بللتے ہیں۔

یدانصاری سحابی تھے۔ ہو قریظہ کے علاقہ میں ان کے باغات تھے۔ آل اولاد بھی وہیں تھی۔ اسلام لانے کے بعد بھی وہیں تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی وہیں تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی ان کے سابقہ تعلقات اور لین دین باقی رہا۔ یہودیوں نے غزوہ خند ت یا احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ جو بدعہدی اور غداری کی وہ قارئین سیرت سے

## راستان مجد نبوی کے ایک ستون کی ....

ڈھکی چھپی نہیں ۔غزوہ خندق میں مسلمانوں کی فتح کا تصور بھی مشکل تھا۔ دس ہزار کا لشکر جرارجس نے یہودیوں کے ایماء پر مدینہ کا محاصرہ کرلیا تھا۔ مدینہ کی چھوٹی سی نستی جس کے بچوں ، بوڑھوں ، جوانوں ،عورتوں اور بچوں کی کل تعدادیا نچ ہزار سے زائد نکھی ،اُ ہےصفحہ ستی سے مٹانے کے لیے کفر کی ساری طاقتیں اتحادی بن کر جمع ہو گئی تھیں۔ یہ ایک معجزہ اور اللہ کی خاص مدد تھی کہ مسلمان فتح ہے ہمکنارہوئے۔ دوران جنگ مسلمانوں کے ساتھ بدعبدی کرنا ، کافرول کا ساتھ دینا،مسلمان عورتوں کے قلعے برحملہ کا ارادہ کرنا ، بنیادی طور پراس جنگ کی آ گ بحرٌ كانا اور كافروں كو حملے برأ كسانامعمولي جرائم نه تھے۔ كدان برخاموثي اختيار كر لی حیاتی ۔ اللہ کے رسول مُلاثقام خندق ہے واپس آئے تو حضرت جبریل عایظ حاضر خدمت ہوئے۔عرض کیا: آپ طالع نے تو ہتھیار رکھ دیے ہیں مگر فرشتوں نے ابھی ہتھیارنہیں رکھے ۔ اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنوقریظہ کا رخ کیجیے۔ آپ سُلَقِيمٌ نے فوراُ اعلان کرایا کہ جو شخص ہمارامطیع اور فرمانبردار ہے وہ عصر کی نماز بنوقر بظه میں پڑھے۔آپ سالھا نے مدینہ کے انتظامی اُمور ابن ام مکتوم کوسونے۔ اور بنوقر يظ كے ديار مين" أنا"نامي كنويس كے قريب قيام فرمايا۔ يهوديوں كے ۔ تلعوں کا محاصرہ شروع ہوا تو ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ باتی نہ بچا۔ انھوں نے سوچا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے کیوں نہاینے حلیفوں سے مشورہ کرلیں ممکن ہے معلوم ہو جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔انھوں نے مشورہ کے لیے اینے برانے حلیف ابولبابہ بن عبدالمنذ رکا انتخاب کیا۔ پھر اللہ کے

## واستان مجد نبوی کے ایک ستون کی .....

رسول مالی سے بنوقر بط نے درخواست کی کہ انھیں ان کے پاس بھیج ویں۔ تاکہ ان سے مشورہ کر سکیس ، جب وہ وہاں پہنچے تو مردان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بیجے ان کے سامنے دھاڑیں مار کر رونے گئے۔ ابولیابہ نے ان کی حالت دیکھی تو رقت طاری ہوگئی۔ بہود نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا ہم محمد مُالْفِیْزا کے فیصلے یر ہتھیار ڈال دیں؟ انھوں نے کہا: ہاں! گرساتھ ہی حلق کی طرف ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا۔ مراد پیتھی کہاب ذبح کر دیے جاؤ گے۔ وہ غیرارادی طور پر ذبح کا اشارہ تو کر بیٹھے مگرفورا ہی احساس ہوا کہ بیاشارہ تو اللہ اوراس کے رسول ملاقظ ك ساتھ خيانت ہے، چنانچہ وہ بجائے اللہ كے رسول مُلَقِيْمٌ كے ياس آنے كے سید ھے معجد نبوی ہنچے اور اینے آپ کواس ستون کے ساتھ باندھ لیا جس کا ذکر ہم نے اس مضمون کے شروع میں کیا ہے۔ انھوں نے کہا: اب مجھے اللہ کے رسول مانظام ہی کھولیں گے۔مطلب یہ ہے کہ جب میری توبہ قبول ہو گی تہمی میں اینے آپ کو آ زاد کروں گا۔ وہ مسلسل جید دن اور چیدرا تیں اس ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ان کی بیوی نمازوں کے اوقات میں اُٹھیں کھول دیتیں اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر یا ندھ دیتی تھیں۔

ابولبابہ بن عبدالمند رکے اس واقعہ میں دوسرے بہت سے اسباق کے ساتھ ساتھ یہ بہت سے اسباق کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہے اسباق کے ساتھ ساتھ یہ بہت بھی موجود ہے کہ ایک شخص سے نادانی میں بلا ارادہ ایک فوجی راز افشا ہو گیا۔ اس غلطی کا اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوعلم نہیں تھا۔ وہ جیا ہے تو کسی کواپی غلطی کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے۔ مگر یہ قوت ایمانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور یہ

### استان مجد نبوی کے ایک ستون کی

احساس تھا کہ میراسمج وبصیر اور دانائے قلوب پروردگار مجھے دکھ رہاہے۔ ای احساس کے زیر اثر انھوں نے نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ اپنے لیے ازخود سزا بھی تجویز کر لی اور اپنے آپ کوستون کے ساتھ باندھ لیا۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں گناہ کے معترف اور نادہ شخص کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی اور محبت کے جذبات جوش مار نے لگتے۔ گناہ پر اصرار ، فخر اور اس پر اڑے رہنا بدبختی کی نشانی ہے۔ حضرت ابولبابہ بڑا تھ کا معاملہ اور بھی اہم تھا۔ بیا بی قوم کے سرکردہ اور نمایاں افراد میں سے تھے، لہذا لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ ان کی تو بہ قبول ہو جائے۔ خود اللہ کے رسول سائٹیڈ بھی یہی چاہتے تھے، چنانچہ چھ راتیں گزرنے کے بعد صبح سویرے یہ وحی نازل ہوئی۔ سورہ تو بہ میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَ أَخَرُوْنَ اعْتَرَفُوا بِنُ نُوْبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاخْرَ سَيِّنَا اللهِ عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَنَّ الله عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾

'' کچھ دوسر ہے لوگ بھی ہیں جنھوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کرلیا ہے۔ ان کا عمل ملا جلا ہے کچھ نیک ہے اور کچھ برا۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر رحمت کی نظر فر مائے کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فر مانے والا ہے۔'' آ

اس روز الله کے رسول منگیا حضرت ام سلمہ ڈھٹا کے مکان پرتشریف فر ماتھے۔ اس شفیق، رحیم ورؤف اور مہر بان نبی منگیا کواپنے اس ساتھی کی توبہ قبول ہونے

ا التوبة 9:102.

## - داستان مجد نبوی کے ایک ستون کی ...

یر اتنی خوثی ہوئی کہ فرط مسرت سے بے اختیار ہنس پڑے۔ صحابہ کرام ہول یا صحابیات یا امہات المؤمنین ان کی جناب رسالت مآب مٹائیٹا ہے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے۔ ہماری اماں جان سیدہ ام سلمه والله الله عند الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه عَضْحَكُ با رَسُولَ اللَّهِ؟ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ)\_اكالله كرسول! آب تَأْيَّةُ كس بات پر ہنس رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ طابقہ کو ہمیشہ ای طرح ہنسا تارہے۔ارشاد ہوا کہ ابولبا بہ کی توبہ قبول ہوگئی۔اس وقت تک پردہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ام سلمہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول طائقام! اگر اجازت ہوتو میں ابولیامہ طائعاً کوخوشخبری سنا دوں۔ ارشاد ہوا: ہاں اگر جا ہوتو (سنا دو)۔ وہ اینے حجرے کے دروازے برکھڑی ہوگئیں اور فرمانے لگیں: اے ابولبابہ ( أَبْشِرُ فَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكَ) ' (جمعين مبارك ہواللہ نے تمھاری توبہ قبول كر لی۔'' ادھر صحابہ كرام كوبيہ خبر ملی تو وہ ابولیا بہ کو کھو لنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔اب ذرا دنیائے محبت کی بیادا بھی ملاحظہ فرمائیں۔ انھول نے فورا صحابہ کوروک دیا۔ کہنے لگے کہ (الا ، وَاللَّهِ! حُتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي يُطْلِقُنِي بِيَدِهِ)

''الله كی قتم! اب تو مجھے الله كے رسول طاقیۃ ہى اپنے دست مبارك سے آزاد فرمائيں گے'' چنانچہ الله كے رسول طاقیۃ فجركى نماز كے ليے فكانو آپ طاقیۃ نے انھیں خودائے دست مبارك سے كھولا اور آزاد فرما دیا۔ ا

ا السيرة النوية لا بن بشام 244/3-248.

# منافقین کا گھناؤ نا کردار

غزوہ بنی مصطلق یا غزوہ مُریسیع شعبان 6 ہجری میں پیش آیا۔ مکہ سے مدینہ جائیں تو رابغ کے علاقے میں قدید نامی ایک جگہ ہے۔ اس کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسیع نامی ایک چشمہ ہے۔ اللہ کے رسول مُنگیج کو اطلاعات ملیں کہ ہنومصطلق کا سردار حارث بن ابی ضرار آپ مُنگیج سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آرہا ہے۔ آپ مُنگیج نے بریدہ بن حصیب اسلمی وَنگیج کو اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا، انھوں نے حارث بن ابی ضرار مصلی مُنگیج کو اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا، انھوں نے حارث بن ابی ضرار سول مُنگیج کو اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا، انھوں نے حارث بن ابی ضرار رسول مُنگیج کو ملاقات کی اور سارے حالات سے آگاہی حاصل کر کے اللہ کے رسول مُنگیج کو میں میں ہوگئی تو سے مقابلے کے لیے روانہ آپ مُنگیج نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور پھر دیمن سے مقابلے کے لیے روانہ ہوگئی قریب میں میں میں کو تیاری کا حکم دیا اور پھر دیمن سے مقابلے کے لیے روانہ موگئے۔ قبیلہ خزاعہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ مُنگیج کے خیر خواہ تھے۔ مگر ان کی



## المنافقين كالكمناؤنا كردار محس

شاخ بنومصطلق کےلوگ قریش کےطرفدار تھے۔ جب اسلامیلشکرروانہ ہوا تو اس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن الی کے علاوہ منافقین کی ایک جماعت بھی شامل تھی۔ جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی۔مدینہ کا انتظام زید بن حارثہ ولانتفا کے سپرد ہوا۔ حارث بن ابی ضرار نے اسلامی لشکر کی جاسوی کے لیے ایک حاسوس بھیجا جو گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ جب دشمن کو اسلامی لشکر کی روانگی اور جاسوس کے قتل کی اطلاع ملی تو اس کی صفوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ بکھر گئے۔اللہ کے رسول ٹاٹیٹی چشمہ مریسیع تک پہنچے تو دشمن کوآ مادہُ جنگ پایا۔اس لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔کافروں میں ہے بعض قتل ہوئے اوربعض قیدی ہے۔عورتوں اور بچوں کو قید کر کے مال مولیثی پر قبضہ کر ليا گيا۔ قيد يوں ميں سردار قبيله حارث بن الى ضرار كى بيٹى جويريه بھى تھيں۔ وہ ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ ثابت نے انھیں'' مکاتب' بنالیا۔ مکاتب اس لونڈی یا غلام کو کہتے ہیں جواینے مالک سے بیہ طے کرنے کہ وہ ایک مقررہ رقم مالككواداكركي زاد ہوجائے گا۔

اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ اس غزوہ میں عبداللہ بن ابی سمیت منافقین کی ایک جماعت بھی شامل تھی۔ان لوگوں کا کام ہی فتنہ و فساد ہر پا کرنا تھا۔ یہ بہانہ تلاش کرتے رہتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوائیں۔اس غزوہ میں انھیں یہ موقع میسر آ گیا۔تمام سیرت نگاروں نے ان دو بڑے واقعات کا ذکر کیا ہے جو اس غزوہ میں پیش آئے۔ای لیے بیغزوہ مشہور ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جانی نقصان بیہ ہوا

## منافقين كالكهناؤ ناكردار سنست

کہ صرف ایک شخص مارا گیا۔ اُ ہے بھی ایک انصاری نے دشمن کا آ دمی سمجھ کر مار دیا تھا۔ اللہ کے رسول منگیم عزوہ بنی المصطلق ہے فارغ ہو کر ابھی چشمہ ً مریسیع ہی یر قیام فر ما تھے کہ چشمہ پر حضرت عمر فاروق ڈ<sup>یاتی</sup>ڈ کے مز دور ججاہ غفاری جومہا جرتھے اورایک انصاری صحابی سنان بن وبرجهنی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ بات معمولی تھی۔ یانی لینے اور پلانے برتو تو میں میں ہوگئی۔ان دونوں نے بلندآ ہنگی سے صدا لگائی۔ ایک نے مہاجروں کو آواز دی کہ دوڑ و مجھے انصاری مار گیا۔ انصاری نے انصار کے نام کی دہائی دی۔ دونوں طرف سے لوگ دوڑ ہے ہوئے آئے۔ قبائلی تعصب بھڑک اٹھا۔اللہ کے رسول ٹائٹیٹم بھی قریب ہی تشریف فرما تھے۔اطلاع ملی تو فورا موقع پرتشریف لے آئے۔ دیکھا کہ دونوں طرف کے لوگ غصے میں ہیں۔ آپس میں لڑائی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ منافظ فریقین کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ارشاد فرمایا کہ میری موجودگی میں جاہلیت کی بہنداکیسی ہے؟ مہاجرین اورانصار دونوں کو ندامت ہوئی کہ واقعی ہم ہےکیسی تنگین غلطی ہونے کو تھی۔اب دونوں طرف ہے صلح اور پیار ومحبت کی باتیں ہونے لگیں۔تھوڑی دریہ کے بعد سب لوگ آپس میں شیر وشکر ہو گئے۔ مگر یہ پیار محبت کی یا تیں اور لڑائی جھاڑے سے اجتناب منافقین کو کیے گوارا ہوسکتا تھا۔عبداللہ بن الی غصے سے بحرْك اللها- كهنے لگا:

کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں آگر اب ہمارے ہی حریف اور مقر مقابل ہوگئے ہیں۔اللہ کی قتم! ہماری اوران کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلے لوگوں نے کہی ہے کدا پنے کتے کو پال پوس کر

## ے منافقین کا گھناؤنا کردار جست

مونا تازہ کروتا کہ تمہی کو بھاڑ گھائے۔سنو!اللہ کی قسم!اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے معزز ترین آ دمی ، ذلیل ترین آ دمی کو نکال باہر کرے گا، پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہوکر بولا: یہ مصیبت تم نے خود مول کی ہے۔تم نے انھیں اپنے شہر میں بسایا۔ اور اپنے اموال ان میں بانٹ دیے۔ دیکھو! تمھارے ہاتھوں میں جو پچھ ہے اگرانہیں دینا بند کر دوتو ہے تمھارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔

اس وقت مجلس میں ایک نو جوان صحابی حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹڑ بھی موجود تھے۔ انھوں نے آگر ایے چھا کو پوری بات سائی۔ ان کے چھا نے رسول الله مناتينًا كواطلاع دي\_اس وقت حضرت عمر شائفنا بهي موجود تتھ\_ وه بولے: الله کے رسول! عباد بن دشر سے کہیے کہ اسے قبل کردیں۔ آپ ٹاٹھٹا نے فرمایا: عمر! پیر کیے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد ساتھ اپنے ساتھیوں کو تل کررہا ہے۔ نہیں بلکہ تم کوچ کا اعلان کردو۔ یہ ایبا وقت تھا جس میں آپ کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے۔لوگ چل پڑے تو حضرت اُسید بن حفیر ڈاٹٹنز حاضر خدمت ہوئے۔ اور سلام كر كے عرض كيا كه آج آپ ساتھ نے بے وقت كوچ فرمايا ہے؟ آپ ٹائٹیٹر نے فرمایا: تمھارے صاحب (ابن اُلی ) نے جو پچھ کہا ہے تمھیں اس کی خرنہیں موئی ؟ انھوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ آپ طابھ انے فرمایا: اس کا خیال ہے کہ وہ مدینہ واپس ہوا تو معززترین آ دمی ذلیل ترین آ دمی کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا۔ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول عظیم ! اگر آپ مُلْقِيم حِامِين تواہے مدینے سے نکال باہر کریں۔اللہ کی قتم! وہ ذلیل ہے اور آپ مالی ماعزت ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے کہا: اللہ کے رسول مالی ! اس

303

## ى منافقىن كا گھناؤ نا كردار سے

کے ساتھ نرمی سیجیے کیونکہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لایا جب اس کی قوم اس کی تا جیوثی کے لیے مولگوں کا تاج تیار کررہی تھی، اس لیے وہ یہی سمجھتا ہے کہ آپ مٹا تیج نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔

پھرآپشام تک پورا دن اورضج تک پوری رات چلتے رہے۔ بلکہ اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں بھی اتن دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے گلی۔ اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ سواریوں سے اترتے ہی بے خبر ہوکرسو گئے۔آپ شاپھی کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے۔

ادهرعبداللد بن ابی کو پت چلا که زید بن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول اللہ من اللہ علی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اللہ کی قشم کھا کر کہنے لگا کہ جو بات آپ شائی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اللہ کی قشم کھا کر کہنے لگا کہ جو بات آپ شائی کی ہے وہ اس نے ہرگز نہیں کہی۔ اس وقت وہاں انصار کے لوگ بھی موجود تھے انھوں نے بھی کہا: اللہ کے رسول! زیدا بھی لڑکا ہے۔ ممکن ہے اسے وہم ہوگیا ہو۔ اور اس شخص نے جو پچھ کہا تھا اسے ٹھیک ٹھیک یا دندر کھ سکا ہو، چنا نچہ آپ نے ابن ابی کی بات پچ مان لی۔ حضرت زید رائی نیان ہے کہ اس پر مجھے آپ نابیان ہے کہ اس پر مجھے ابیاغم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے میں زندگی میں بھی دوجیا نہیں ہوا تھا۔ میں صدمے کے باعث اپنے گھر ہی میں بیٹھا رہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کمنافقین نازل فرمائی۔ جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں:

## حسر منافقين كالكيناؤنا كردار سي

# ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُوْلُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ﴾

'' یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول مٹائی اللہ کے پاس ہیں، ان پرخرچ نہ کرویہاں تک کہ وہ چلتے بنیں''

# ﴿ يَقُوٰلُوٰنَ لَمِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾

'' بیمنافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو وہاں سے عزت والا ذلیل کو نکال باہر کریگا۔''®

حضرت زید دلاتی کہتے ہیں کہ (اس کے بعد) رسول اللہ منافی نے مجھے بلوایا۔ اور یہ آیتیں پڑھ کرسنا ئیں، پھر فر مایا: اللہ نے تمھاری بات کی تصدیق کردی۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، اس کے بالکل برعکس

اس منا می سے صابر ادے بن و نام بی حید اللہ بی طاب اللہ بی جات ہوں ہے بہت ہر س نہایت نیک طینت انسان اور خیار صحابہ میں سے تھے۔ انھوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی۔ اور مدینہ کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہوگئے۔ جب ان کا باپ عبد اللہ بن اُئی وہاں پہنچا تو اس سے بولے: اللہ کی قتم! تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ سکا تی اجازت دے دیں۔ کیونکہ محمد منابع کا عزت والے بیں اور تم ذلیل ہو۔ اس کے بعد جب نبی سکا تی اور تم ذلیل ہو۔ اس کے بعد جب نبی سکا تی اور تم ذلیل ہو۔ اس کے بعد جب نبی سکا تی اور تم ذلیل ہو۔ اس کے بعد جب نبی سکا تی اور تم ذلیل ہو۔ اس کے بعد جب نبی سکا تی اور تم ذلیل ہو۔ اس کے بعد جب نبی سکا تی سکتے ہوں اس کے بعد جب نبی سکا تی سکتے ہوں اس کے بعد جب نبی سکا تی سے دیں۔ اس کے بعد جب نبی سکا تو آپ نے اُسے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس کے بعد بین سکا تم بینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس کے بعد بینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس کے بعد بینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس کے بعد بینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس کے بعد بینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس کے بعد بینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس کے بعد بینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس کے بعد بینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس کے بعد بینہ میں داخل ہونے کہ بینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس کے بعد بینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس کے بعد ہونے کی دو اس کے بعد ہونے ک

أكمنفقون 7:63.

② المنفقون 8:63.

المستحر المنتقين كالكهناؤنا كردار المستحر

بعدصا جبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔عبداللہ بن اُبی کے ان ہی صاحبزادے حضرت عبداللہ گائی کے ان ہی صاحبزادے حضرت عبداللہ رٹائی نے آپ مٹائی کے سے میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول مٹائی اُ اِ اِن مُن کے مول تو مجھے تکم فرمائے، اللہ کی قسم! میں اس کا سرآپ مٹائی کے قدموں میں لاکرڈال دوں گا۔ <sup>©</sup>

٠ ملخصا من تفيرا بن كثير: 152/4-157 ، والبداية والنهاية ، حديث: 156/4-159 .

78



وہ نجد کا ایک بدو تھا۔ گفتگو اتنی شانداراور دلپذیر کرتا کہ سننے والے حیرت زدہ رہ جاتے۔ اسے قصیح عربی پر مکمل عبور حاصل تھا۔ بڑا خوبصورت ، گورا چٹا رنگ ، بالوں کے پٹے کانوں کی لوتک سے نکلے ہوئے جیسے چاند کے گرد ہالہ ہو۔

وہ اپنی قوم کا سفیر بن کر مدینہ طیبہ پہنچا۔ اونٹی پرسوار میہ بدوسیدها مسجد نبوی میں آیا اور اللہ رہے بدوی فطری بے خوتی ! کہ اپنی اونٹی بھی مسجد کے اندر لے گھسا۔ اونٹی ایک کونے میں بٹھادی اور خود اس حلقے کی طرف بڑھا جہاں سرور کا نتات شاٹی تریف فرما تھے۔ حلقے کے قریب پہنچا تو سلام نہ دعا، چھٹے ہی اس نے بدوی لہج میں پوچھا کہ محمد (شاٹی آ) کہاں ہیں؟۔ اللہ کے رسول شاٹی صحابہ کرام ڈاکٹی کے درمیان طیک لگائے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام ڈاکٹی نے کہا: یہ جو روش چہرے والے طیک لگائے بیٹھے ہیں یہی حضرت محمد شاٹی ہیں۔ اب وہ بدو

# ر جھوا وہ جنتی جارہا ہے

الله کے رسول سے براہ راست مخاطب ہوا۔ کہنے لگا: آپ ہی ابن عبدالمطلب ہیں؟۔ ارشاد ہوا جمھارے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ میصخص جس کا نام ضام بن نغلبه تھا،نجد کا رہنے والا تھا۔ داعیان تو حید جب اس علاقے کے قبیلہ ہنوسعد میں یہنچاتو ان لوگوں نے جوطبعا دوررس اور معاملہ فہم تصےرسول اللہ مٹائیج کے سفیر ہے خاصی معلومات حاصل کیں۔ بہت سارے سوال جواب ہوئے۔ دین کیا ہے؟ الله اوراس کے رسول کے بارے میں ،ارکان اسلام کے بارے میں ۔انھیں بہت کچھ بتایا گیا تو انھوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا ایک نمائندہ مدینہ بھیجا جائے جو بالمشافه گفتگو كرے اور ان باتوں كى تصديق كر آئے، چنانچه انھوں نے باہم مشورے کے بعد ایک نہایت سمجھدار اور ذہبن وفطین شخص ضام بن نفلبہ کو مدینہ بھیجا۔ ہر چند یہ بدو تھا مگراتنے اچھے اسلوب سے گفتگو کرتا تھا کہ اس کے انداز عُفتگو برعمر فاروق طافی جیسی شخصیت نے فرمایا: میں نے صام سے بہتر اور مؤثر گفتگو کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ضام نے کہا: اللہ کے رسول! میں قبیلہ بی سعد بن بکر ہے تعلق رکھتا ہوں میرا نام ضام بن ثعلبہ ہے۔ میری قوم نے چند باتوں کی تحقیق کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجاہے۔ میں بدو ہوں۔میرے لب ولهج اوراندازِ گفتگو کی شدت کومحسوس نه فرمایئے گا۔ارشاد ہوا: جوانداز گفتگو حامو، اختیار کرلو۔ میرے دل میں ہرگز کوئی میل نہیں آئے گا۔تم .... بے تکلف ہوکر اطمینان ہے..... ہات کرو۔

اب اس نے بولنا شروع کیا: آپ ملھ کوآپ ملھ کے رب اور آپ سے

## م جهوا وه جنتی جار ہاہے ہے

پہلوں کے رب کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی اللہ رب العزت نے آپ منابی کا کہ اللہ رب العزت نے آپ منابی کی اور رسول بنا کر بھیجا ہے؟۔ ارشاد ہوا: ''اَللَّهُمَّ نَعَم '': ہاں! اللہ گواہ ہے، ای نے مجھے منصب رسالت عطا فرمایا ہے۔

اس نے کہا: میں آپ ٹائی کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی آپ ٹائی کو اللہ نے تھم دیا ہے کہ دن اور رات میں پانچ مرتبہ نماز ادا کریں؟۔ ارشاد ہوا: اللہ کی قسم! حقیقت یہی ہے۔

اس نے اگلاسوال کیا: میں آپ سلی گیا کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سال بھر میں ایک ماہ (رمضان) کے روز ہے رکھیں؟۔فر مایا: اللہ کی قسم! ایسا ہی ہے۔ضام نے مزید کہا: میں آپ سلی اللہ سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی اللہ نے آپ سلی کی کو حکم دیا ہے کہ امراء سے صدقہ، یعنی زکاۃ لے کر فقراء میں تقسیم کر دی جائے؟۔اللہ کے رسول سلی کھی نے ارشاد فرمایا: ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ضام نے بے ساختہ کہا: جو احکام آپ سلی کھی نے کرآ نے ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔

قارئین کرام! یہ جو ایمان افروز مکالمہ درج کیا گیا ہے بیصحیح بخاری کی حدیث نمبر 63 سے لیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں یہی واقعہ سوال و جواب کی شکل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

صمام نے بوچھا: ان بلند و بالا آ سانوں کوئس نے بنایا ہے؟۔ارشاد ہوا: الله



## م جے ویکھوا دو جنتی جارہا ہے ہے۔

تعالى نے۔اس نے دریافت كيا: بيز مين كس نے جھائى ہے؟ ارشاد فرمايا: الله نے۔عرض کیا: احیما تو ان یہاڑوں کوئس نے نصب کیا ہے؟ جواب ملا: اللہ تعالیٰ نے۔اس نے کہا: جس ذات نے آ سانوں کو بلند کیا ، زمین کو بچھایا اور پہاڑوں کو نصب کیا اس کی قتم دے کر یوچھتا ہوں کہ کیا اس نے آپ کو ہمارے لیے رسول بنا كرمبعوث فرمايا ہے؟ ۔ اللہ كے رسول طيك لگا كرتشريف فرما تھے۔ بيسوال برا اہم تھا۔ آپ نے فوراً ٹیک چھوڑ دی۔سیدھے ہوکر بیٹھ گئے۔ چبرہ اقدس احساس ذمه داری سے سرخ ہو گیا اب ارشاد فرمایا: اَللَّهُمَّ نَعَمْ "، الله شامد ہے، واقعہ یمی ہے، پھراس نے ارکان اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے، کلمہ شہادت یڑھا مسلمان ہونے کے شرف سے مشرف ہوا اور کہنے لگا:اللہ کی قتم! جو کچھ آپ الله في ارشاد فرمايا ہے، ميں اس ميں كوئى كى كرول كا نداضا فد!..... پھروه مجلس سے اُٹھااور واپس چلا گیا۔ اللہ کے رسول طافیظ اُسے شفقت بارنظروں سے واپس جاتاد کھے رہے تھے۔ آپ طافیا نے اس عالم مرت میں صحابہ ڈاکٹا سے ارشاوفر مايا: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلى رَجُل مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إلىٰ هٰذَا)''جو بدچا ہتا ہو کہ کسی جنتی کو دیکھے تو وہ ضام بن ثغلبہ کو دیکھے لے۔''<sup>®</sup>

شيخ البخاري، صديث: 63، وسيح مسلم، حديث: 12,11.



## 79



تاریخ اسلامی کے صفحات میں ثمامہ بن اٹال کا نام جلی حروف سے رقم ہے۔ یہ شخص بمامہ کے علاقے کا حکمران تھا۔ یہ علاقہ آج کل کے سعودی دارالحکومت ریاض کے قرب و جوار میں واقع تھا۔ ثمامہ اسلام دشنی میں پیش پیش تھا۔ اس نے اللہ کے رسول سُل اللہ کے دعا فر مائی تھی۔ ایک مرتبہ ثمامہ عمرہ کرنے کے بھی اللہ سے اس پر قابو پانے کی دعا فر مائی تھی۔ ایک مرتبہ ثمامہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اس کی قسمت کہ وہ راستہ بھول گیا اور مدینہ طیبہ کے قریب جا نکلا۔ مسلمانوں کے حفاظتی دستے ہروقت مدینہ منورہ کے اطراف میں پڑولنگ کرتے رہتے تھے۔ کوئی مشکوک شخص، دشمن کا کوئی جاسوس یا کوئی کا فر برے ارادے سے مدینہ منورہ کا رخ کرتا تو حفاظتی دستے اس کے ناپاک ارادے ناکام بنادیے تھے۔ ثمامہ بھی ایک حفاظتی دستے کی گرفت میں آگیا۔ چونکہ پی خفض اینے بنادیے تھے۔ ثمامہ بھی ایک حفاظتی دستے کی گرفت میں آگیا۔ چونکہ پی خفض اینے بنادیے تھے۔ ثمامہ بھی ایک حفاظتی دستے کی گرفت میں آگیا۔ چونکہ پی خفض اینے

## سرحت بی نبین عدیم الشال رحت ب

کفر میں معروف تھا اور اسلام وشنی میں اس کے عزائم ڈھکے چھپے نہ تھے، اس لیے اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول مَلْ ﷺ کو اس وشمن اسلام کی گرفتاری کی خبر دی گئی۔ آپ تشریف لائے۔ اُسے دیکھا۔ لمبا قد ، خوبصورت چبرہ ، توانا جسم ، بھرا ہوا سینہ ، اکڑی ہوئی گردن ، اٹھی ہوئی نگاہیں ، تمکنت ، شان ، شکوہ ، سطوت ، صولت ، غرض حکمرانی کی تمام تر رعونت اس کی شخصیت سے طیک رہی تھی۔

آپ نظیم آگے بڑھے اور پوچھا: تمامہ کیا حال ہے؟۔ آخر میرے رب نے مجھے تم پر قابو دے ہی دیا۔ اس نے نہایت غصے اور تکبر سے جواب دیا: اے محمد (سَلَقَیم ) ٹھیک ہے۔ معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، مگر سنو! ( إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَاْ دَم ، وإِنْ تَسْأَلْ مَالًا تُعْطَهُ) اگر مجھے آل دَم ، وإِنْ تَسْأَلْ مَالًا تُعْطَهُ) اگر مجھے آل کرو گے تو میر نے آل کا بدلہ لیا جائے گا کیونکہ میں کوئی معمولی آ دمی نہیں ہوں۔ اور اگر احسان کرو گے جواس کا شکر گزاری کے اور اگر احسان کرو گے جواس کا شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر مال و دولت کی ضرورت ہوتو بات کرو، جتنا جا ہودیا جا سکتا ہے '۔

قارئین کرام! ذرایہاں رک جائے۔اس کی گفتگواورلب و لہجے پرغور فرمائے کہ وہ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت سے تنتی ہےاد بی اور کس قدر تکبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی اور حکمران ہوتا تو اسی وفت اس گستاخ کی گردن اڑا دینے کا حکم دیتا۔ گرمحمد رسول اللہ ٹاٹیٹے کے حکم ،صبر وثبات اور عالی ظرفی کے کیا

## سیردمت بی نمیں عدیم المثال رحت ہے

کہنے کہ بیا گستا خانہ گفتگو سننے کے بعد بھی اللہ کے رسول مٹائیٹی نے اس کو اس کے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ کوئی سخت بات نہیں فر مائی بلکہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی دودھ سے ضافت کرو!

دوسرا دن ہوا تو بھر اللہ کے رسول ملکھ ثمامہ کے پاس سے گزرے اور دریافت فرمایا: ثمامہ کسے ہو؟

اس نے پھر کہا: اے (محمد طابقہ) خیریت سے ہوں۔''اگرفتل کر دو گے تو بیہ ایک ایسے شخص کا قتل ہو گا جس کا خون رائیگال نہ جائے گا اگر معاف کر دو گے تو شکریہادا کریں گے اور اگر مال جاہتے ہوتو بات کرو۔''

ابوہریرہ ڈائٹؤ کہتے ہیں کہ ہم جیسے مساکین آپس میں گفتگو کرتے تو کہتے تھے کہ اے قبل کر کے کیا ملے گا۔ امیر آ دمی ہے، اس سے مال ہی لے لینا چا ہے۔ کم از کم پچھ دنوں کے لیے روٹی تو میسر آ جائے گی۔ تیسرا دن ہوا آ ج اسی چیز کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ کے رسول مل فیلے نے پھر پوچھا: ثمامہ کس حال میں ہو؟۔ اس نے حسب سابق کہا: خیر ہے اور ساتھ ہی اپنے گزشتہ الفاظ دہرا دیے جن میں اس نے بڑے غرور سے فخریہ انداز میں اپنے قبیلے کا ذکر کیا اپنے مال و دولت کی کثرت کا اظہار کیا اور ساتھ ہی وہمکی بھی دے ڈالی۔ اب صحابہ کرام منتظر تھے کہ اس گتا خ کو کیا سزاملتی ہے۔ وہ آپ کی آ واز اور حکم کی طرف کان لگائے کھڑے تھے کہ رہے تھے کہ محسی بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں۔

## سے رحمت ہی نہیں عدیم المثال رحمت ہے

حم کی تغیل ہوئی۔ ثمامہ کور ہا کر دیا گیا۔ اس نے اپنی سواری پکڑی اوراس کا رخ مدینہ سے باہر کی جانب کر کے اسے دوڑانے لگا۔ رسول اللہ منافیق کے لطف و کرم سے وہ اپنی جان سلامت لے کرنگل آیا تھا لیکن وہ اپنے دل کورحمت للعالمین کے تیرِ محبت سے نہ بچاسکا۔ مسجد نبوی سے باہر نگلتے ہوئے اُسے بے اختیار خیال آیا کہ اتنا برگزیدہ اور اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے الفاظ میں کتنی شدت اور حدت تھی۔ مگر اس کے باوجود ان کا تحل ان کے عصہ پر غالب رہا اور انھوں نے مجھے رہا کر دیا ..... بقول شاع کے فیت پچھاس طرح سے تھی:

# ۔ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا امیری ہے کیا رہائی ہے!!

سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ مدینہ کے ایک نواحی باغ میں گیا، کنویں پر عنسل کیا، صاف سخرے کیڑے پہنے، پھراس کے قدم خود بخو دسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول شائیڈ ابھی تک وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ شائیڈ نے اسے دیکھا تو فرمایا: ثمامہ! ہم نے تو شمصیں چھوڑ دیا تھا پھر کیسے آنا ہوا۔ اُس نے عرض کیا: آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے۔ آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب میں آپ ہی کا غلام ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا ہے اور اپنے جال شاروں میں شامل کر لیجے۔ اسلام کی نعمت ملنے کے بعداس پڑھا ہے اللہ کے رسول شائیڈ اس کا کنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا۔ آپ کے دین کو میں نہایت براسمجھتا تھا۔ آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا۔ آپ کے دین کو میں نہایت براسمجھتا تھا۔ آپ کا شہر میرے

## ہے ہے ایشیں عدیم الشال رحت ہے ۔

لیے سب سے ناپندیدہ تھا۔ مگر اب جبکہ میں آپ طابقاً کا امتی بن گیا ہوں اور میں نے آپ طابقاً کا چرہ مجھے ساری کا نتات کے چروں سے زیادہ محبوب ہے، دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر اور افضل نہیں۔اور آپ کی بیستی روئے زمین کی ساری بستیوں کے مقابلے میں میرے لیے محبوب ترین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (طابقاً) اس کے بندے اور رسول ہیں۔

## پر رحت ہی نہیں عدیم الشال رحت ہے

سپلائی بند کر دی۔ مکہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ اہل مکہ نے اللہ کے رسول سکھٹے کو خط لکھا جس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ شمامہ کے نام ممامہ سے گندم کی تربیل کے لیے حکم نامہ جاری فرما ئیں ..... اب یہاں پھرتھوڑی دیر کے لیے رکیے اور غور کیجیے کہ اللہ کے رسول سکھٹے کس قدر عالی ظرف اور اعلی اخلاق والے متھے کہ باوجود اہل مکہ کے زبردست مظالم کے آپ نے نمامہ کو پیغام بھجوایا کہ اہل مکہ کی گندم کی سپلائی بحال کر دیں۔ کیا ایسے اعلیٰ رحم وکرم اور عالی ظرفی کی دنیا میں کوئی اور مثال نظر آتی ہے؟ اسے

<sup>®</sup> صحيح البخاري، حديث: 4372، وفتح الباري:8/109-111، وزاد المعاد: 3/277، والسيرة النوبية لا بن بشام: 4/296,295/4.



80



سن6 ہجری کے اواخر میں اللہ کے رسول سُلُولِم نے حدیبید میں قریش سے معاہدہ صلح طے یا جانے کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر دنیا کی بڑی بڑی بادشا ہتوں تک اسلام کا عالمگیر پیغام پہنچانے کے لیے سربراہان مملکت کے نام نامہ ہائے مبارک ارسال کرنے کا فیصلہ فرمایا:

خطوط بھجوانے کے لیے آپ نے مختلف سفیروں کا انتخاب کیا۔ سفیر کے انتخاب کیا۔ سفیر کے انتخاب کے وقت آپ سکال وصورت، اس کی شکل وصورت، اس کی جہامت، اس کی ذہانت، فراست، علم، انداز گفتگو، حلم وحوصلہ، حافظ، قوت مشاہدہ، شہسواری ،غرضیکہ ہر لحاظ ہے اہل ترین شخص کو خط دے کر روانہ کیا جاتا تھا۔ جب خطوط کھنے کا ارادہ ہوا تو آپ سکا بھٹا ہے عرض کیا گیا کہ بادشاہ صرف ای صورت میں خطوط قبول کرتے ہیں جب ان پر مہر گی ہوئی ہو، چنانچہ

## اس نے اپنے یاؤں پرخود کلہازی مار کی

آپ سائی آنے جاندی کی انگوشی ہنوائی جس پرمحد رسول اللہ کے الفاظِ مبارک نقش سے ۔ سب سے او پر لفظ اللہ اس سے ینچے رسول اور اس کے ینچے لفظ محمد کندہ تھا۔ ایران کے بادشاہ خسر و پرویز کے نام خط تصوایا اور اس کے لیے اسلام کے ایک عظیم فرزنداور شہسوار عبداللہ بن حذافہ سہی کا انتخاب فرمایا۔ انہیں حکم ملا کہ وہ آپ سائی آئے کا نامہ مبارک بحرین کے حاکم کے سپر دکر دیں جو اسے ایران کے بادشاہ کسری کو پہنچا دیں۔ یہ نامہ بحرین کے حاکم کومرم 7 ہجری کے شروع میں بادشاہ کسری کو پہنچا دیں۔ یہ نامہ بحرین کے حاکم کومرم 7 ہجری کے شروع میں پہنچایا گیا اور اس نے اسے کسری تک پہنچایا۔ اس خط کا مضمون اس طرح تھا:

بسم الله الرحمٰن الرحيم \_محمد رسول الله کی طرف سے تسریٰ عظیم فارس کے نام.....

اس شخص پرسلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول طابھیا پر ایمان لائے۔ اور گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں۔ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد طابھیا اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں شخصیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں۔ تاکہ جوشحص زندہ ہے اسے انجام بدسے ڈرایا جائے اور کا فروں پرحق بات ثابت، لیمن جمعت تمام ہو جائے۔ پس تم اسلام لاؤ سلامت رہوگے اور اگر اس سے انکار کیا تو مجوس کا بارگناہ بھی تم پر ہوگا۔

كسرى بن ہرمزنے خطرتر جمان كى وساطت سے سنا۔ پہلا ہى فقرہ: محدرسول الله

<sup>🛈</sup> صحیح البخاري، حدیث 5873,5872.

## - ال في الي ياؤل پر خود كلبازى مارلى

کی طرف سے کسری عظیم فارس کی جانب کے الفاظ سے تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے نامہ مبارک چاک کردیا اور نہایت مکبر سے بولا کہ میری رعایا کا ایک حقیر غلام اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے!

الله کے رسول مَنْ الله کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ مَنْ الله نے ارشاد فرمایا: "مَزَّقَ مُلْکَهُ" اس نے میرے خط کے ککڑے ککڑے کر کے اپنی سلطنت کو پارہ پارہ کرلیا ہے۔ \*\*

الم تاريخ الطيري: 142/3.

81



اللہ کے رسول طَلِیْنِ کا نامہ مبارک کسریٰ کو پہنچا۔ اس نے نہایت تکبر سے اسے پھاڑ دیا۔ اس نے اسپے سیرٹری کو بلوایا اور کہا کہ فورًا میرے نائب یمن کے گورنر باذان کو خط لکھو کہ وہ یہ معلوم کرے کہ بیشخص کون ہے جس نے اتنی بڑی جرائت کی ہے کہ مجھے خط لکھا اور میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا۔ مزید برآل دو مضبوط اور توانا آ دمی جیجو اور اسے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔

چنانچہ باذان نے اپنے دونہایت ہی سمجھ دار آ دمی روانہ کر دیے جن میں سے ایک اس کا قبر مان (داروغہ) تھا اور دوسرے کانام خرخرہ تھا۔ انھیں تھم دیا کہ وہ رسول اللہ ساتی کا گرفتار کر لائیں۔ یہ دونوں یمن سے طائف پہنچ۔ یہاں ایک قریش سے طائف پہنچ۔ یہاں ایک قریش سے طے۔ اللہ کے رسول ساتی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ آپ ساتی کم مدینہ میں بیں۔طائف کے لوگوں کو جب ان کے عزائم کاعلم ہوا تو وہ

320

## و جب آقانے نفرت ہے منہ پھیرلیا 🕜 🕤

بہت خوش ہوئے۔ کہ لو، مسئلہ حل ہو گیا۔ محمد مُنْ اللّٰهِ کو کسریٰ نے طلب کر لیا ہے۔ اب وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ قہر مان اور خرخرہ مدینہ پہنچے۔ یہ دونوں بڑے ہئے کئے تھے۔ لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ ڈاڑھی بالکل منڈائی ہوئی تھی۔ سے کئے تھے۔ لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ ڈاڑھی بالکل منڈائی ہوئی تھی۔ سے اللّٰہ کے رسول مُنْ اللّٰہ کے پاس پہنچے۔ آپ مُنْ اللّٰہ نے ان کی جیئت کذائی دیکھی تو منہ پھیرلیا۔ قہر مان نے کہا: شہنشاہ کسریٰ کے حکم پر باذان بادشاہ نے ہمیں آپ مُنْ اللّٰہ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔

..... چنانچ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اگر آپ ( مُنَّاقَیْم ) میرے ساتھ چلتے ہیں تو پھر وہ شہنشاہ کر کی کو سفارش کرے گا کہ آپ کو پچھ نہ کہا جائے۔ اور آپ کو پچھ عطا بھی کر دے۔ اور اگر آپ نے جانے سے انکار کیا تو پھر آپ اُسے خوب جانتے ہیں۔ وہ آپ ( مُنَّاقَیْم ) کو اور آپ کی قوم کو جاہ و ہر باد کر دے گا۔ آپ کی جانتے ہیں۔ وہ آپ ( مُنَّاقیم ) کو اور آپ کی قوم کو جاہ و ہر باد کر دے گا۔ آپ کی بستیاں وہران کر دے گا۔ جبیبا کہ پہلے بتایا جاچا ہے کہ ان کی شکل وصورت دیکھ کر آپ نے شدید نفرت کا اظہار کیا اور چبرے کی طرف اشارہ کر کے فر مایا: ( وَیُلکُمُا مَنْ أُمَر کُمًا بِھِلْدَا؟) ''تمھاراستیاناس ہو شمصیں ڈاڑھی منڈانے کا کہ کس نے دیا ہے'؟۔ انھوں نے کہا: ( اُمَر نَا رَبُنَا) ہمیں ہارے آ قا کسر کی نے کہا در اُمَر نَا دَر مَایا: ( و لَکِنْ دَبِّی اُمر نِی اُمر نِی اُمر نِی اُمر نِی بیا میں ہارے آ قا کسر کی بیاعفاءِ لِحیتی و قص شاریبی )۔ ''مگر میرے رب تعالی نے مجھے داڑھی بیاعفاءِ لِحیتی و قص شاریبی )۔ ''مگر میرے رب تعالی نے مجھے داڑھی بیاعفاءِ لورمونچھیں گوانے کا حکم دیا ہے۔''

آپ اللَّهُ فَيْمُ فِي فرمايا: ميرے پاس كل آنا۔ رات كو الله تعالى في

## جب آ قائے نفرت سے منہ پھیرلیا

رسول الله شاہین کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ فلاں ماہ کی فلاں تاریخ کورات کے وقت کسریٰ کے بیٹے شیرویہ نے اپنے باپ کوتل کر کے اقتدار پر قبضہ کرلیا ہے۔اگلے دن وہ دونوں پھر آئے۔ آپ سُلِقِیْم نے ان کو وحی الٰہی کےمطابق بتایا کہ تمھارے شہنشاہ کو اس کے بیٹے نے منگل 10 جمادی الاولی 7 ججری کی رات کے چھ گھنٹے گزرنے کے بعد قتل کر کے حکومت خودسنجال کی ہے۔ وہ دونوں جیران رہ گئے۔ ب ساختہ کہنے لگے: آپ کومعلوم بھی ہے کہ آپ کیا کہدرہے ہیں؟ آپ ساتینا نے فرمایا: (إِنَّ رَبِّی قَتَلَ رَبَّکُمَا)۔"میرے رب نے تمھارے رب کو ہلاک كرة الا ہے۔''انھوں نے كہا: ہم ابھى بادشاہ باذان كو لكھے دیتے ہیں۔فرمایا: ہاں، اس کو میری طرف ہے بی خبر پہنچا دو اورلکھ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کررہے گی جہاں تک کسری پہنچ چکا ہے۔ بلکہ اس ہے بھی آ گے بڑھ کر اس جگہ رکے گی جہاں ہے آ گے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے (وہاں ہے آ گے سمندر ہے ) یتم دونوں اس سے ریجی کہددینا: اگرتم مسلمان ہو جاؤتو جو کچھ تمھارے زیرا قتدار ہے وہ سب میں تمہارے ہی پاس رہنے دوں گا اور شمھیں تمھاری قوم کابادشاہ بنادوں گا۔<sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> تاريخ الطمري 3 / 3 14 والبداية والنهاية: 6/485





# ارشادِ رسول مَنْ اللَّهُ عَلَى تَكُلا



قہر مان اور خرخرہ کسریٰ کے مقرر کردہ حاکم باذان کے سفیر کے طور پر مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول سائی اُنے تھے۔ جب ان کواللہ کے رسول سائی اُنے نے وی البی کے ذریعے بتایا کہ کسریٰ کواس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ فوراً وہاں سے والبس یمن پہنچے۔ اور باذان کواپنے دورہ مدینہ کی مکمل رپورٹ بیش کی۔ ابھی یمن میں کسریٰ کے قل کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ باذان یہ رپورٹ من کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم! یہ گفتگو کسی بادشاہ کی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ شخصیت واقعی نبی ہے۔ اور جواس نے کہا ہے وہ سے ثابت ہوگا۔ اور اگر اس کی خبر کی تصدیق نہیں ہوتی کی خبر کی تصدیق نہیں ہوتی کی خبر کی تصدیق نہیں ہوتی گئی ہوتی ہو بالا شبہ وہ نبی ہے اور اگر اس خبر کی تصدیق نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کے معاملہ کو دیکھیں گے۔

اِسی دوران باذان کے پاس شیرویہ کا خط پہنچا۔جس میں لکھا تھا کہ میں نے



## ارشادرول الله ي كلا

اپنے باپ کسریٰ کو اہل فارس سے اس کی بدسلوکی ، ذلت آ میز رویے ، اور شرفاء کوتل کی پاداش میں ہلاک کر دیا ہے۔ میرا بید خط ملنے پر میری اطاعت اور فر ماں برداری کرواور میری حکومت سلیم کرو۔ اور ہاں! جس شخص کے بارے میں میرے باپ نے شہصیں لکھا تھا کہ اسے گرفتار کر کے چیش کرواس کے معاملے کو میرے باپ نے شہصیں لکھا تھا کہ اسے گرفتار کر کے چیش کرواس کے معاملے کو میرے اگلے حکم تک مؤخر کر دو۔ باذان نے شیرویہ کا بید مکتوب پڑھا تو بے اختیار کہنے لگا: بید مدینے والاشخص بلاشبہ اللہ کارسول ہے ، چنا نچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بلکہ اس کے ساتھ اس کی اولا داور دیگر فاری لوگ جو وہاں مقیم تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ امام ابن کشیر بُریسنڈ نے اپنی مایہ ناز کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے' کہ قبر مان نے باذان سے ایک بروی بجیب بات کہی۔

اس نے کہا: میں بڑا مشہور سفارت کار ہوں۔ آج تک میں کسی سے گفتگو کرتے ہوئے مرعوب نہیں ہوا۔ مگر جب میں نے محمد (سُلِیَیْمُ) سے بات کی تو میں خت مرعوب ہو گیا۔ باذان کہنے لگا کہ کیا اُن (سُلِیَمُ ) کے پاس پولیس ، خدم وحثم یا محافظوں کی فوج تھی ؟۔ کہنے لگا : نہیں ، بالکل نہیں۔ اُن کے پاس ایک محافظ بھی نہیں تھا۔ 

اللہ محافظ بھی نہیں تھا۔ 
اللہ محافظ بھی نہیں تھا۔ اُن کے باس ایک محافظ بھی نہیں تھا۔ اُن کے باس ایک محافظ بھی نہیں تھا۔ اُن

اللہ کے رسول من قیم نے کسریٰ کی حکومت کے پارہ پارہ ہونے کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی وہ من وعن پوری ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بیٹے کی حکومت محض چھ ماہ تک چلی۔ اس کے بعد حیار سال کے عرصے میں دس

<sup>1</sup> البداية والنهاية:4/265.

## ارشادرسول علاق كالا

بادشاہ افتدار کے سنگھاس پر بیٹھے بالآ خرلوگوں نے یزدگرد پر اتفاق کیا۔ جس نے حکومت سنجالی۔ یہ بنی ساسان کا آخری بادشاہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایران فنچ کرلیا۔

صحیح مسلم میں جابر بن سمرہ ڈاٹؤ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ( سائٹ اُ ) نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ (لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنَ الْمُوْمِنِينَ كَنزَآلِ كِسُرىٰ الَّذِي فِي الأبيضِ) "مسلمانوں كى ايك المُومْمِنِينَ كَنزَآلِ كِسُرىٰ الَّذِي فِي الأبيضِ)"مسلمانوں كى ايك

<sup>🕕</sup> صحيح البخاري حديث: 3120 صحيح مسلم، حديث: 2919.

حواله سابقه.

ولائل الدوة لليحقى: 4/393.

#### www.KitaboSunnat.com

ارشادِر سول سُلِينًا مَحَ لَكُمَا

جماعت کسری کے خزانے اس کے سفید کل میں کھولے گی۔''<sup>®</sup>

قارئین کرام! اللہ کے رسول سُلِیْنَا نے اپنے وعدے کا ایفا فر مایا اور باذان کو اسلام قبول کرنے کے بعدیمن کی حکمرانی پر فائز رکھا۔

الصحيح مسلم، حديث: 2919. ومنداً حمد: 89/5

<sup>2</sup> ولأكل النبو ة للبيهقي: 389/4.



## ضعيفوں كاملجا،غربيوں كامأ وي سائليا



جب اللہ کے رسول سائے آئے نے مختلف باوشاہوں اور حکام کو مکا بیب مبارک ارسال فرمائے تو ان پر اپنی مہر شبت فرمائی جس پرمحد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ایک نامہ کو نامہ کو بادشاہ ہوالی جب ایس ارسال فرمایا۔ اس گرامی نامہ کو پہنچانے کے لیے دحیہ بن خلیفہ کلبی کا انتخاب ہوا۔ نامہ مبارک پہنچا تو ہرقل نے حکم دیا کہ کسی ایسے قریش کو تلاش کیا جائے جو مکہ سے آیا ہو۔ اتفاق سے اس وقت ابوسفیان وہاں موجود تھے۔ انہیں ہرقل کے روبروپیش کیا گیا۔ ابوسفیان ہرقل کے ابوسفیان وہاں موجود تھے۔ انہیں ہرقل کے روبروپیش کیا گیا۔ ابوسفیان ہرقل کے جواب میا گیا۔ ابوسفیان ہرقل کے جواب معین کی اکثریت سے سوال و جواب ہوئے۔ ایک سوال یہ تھا: کیا اس نبی سائی کی مقابق کی اکثریت امیرلوگوں کی ہے یا غریب لوگوں کی ؟ جواب ملا کہ ضعیف اور کمزورلوگوں کی اکثریت ہے۔ کی ہے یا غریب لوگوں کی ؟ جواب ملا کہ ضعیف اور کمزورلوگوں کی اکثریت ہے۔ ہرقل کا کہ روٹھ م اقباع الوٹسل )' پیغیبروں کے مجعین ای طرح کے لوگ

## صعفون كالعجاء غريون كاما وى التيا

ہوتے ہیں۔' اللہ کے رسول سُلُفَیْنَ نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: (أَبْغُونِي ضُعَفَاءِ کُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُ ونَ بِضُعَفَائِکُمْ) '' مجھے ضعفوں میں تلاش کرو جمعیں ان بی کمزوروں اورضعفوں کی بدولت رزق اور فتح حاصل ہوتی ہے۔' 3

آپ من قیام کی عادت مبار کہ تھی کہ مدینہ کی بوڑھی عورتوں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے، ان کی مشکلات، مسائل اور پریشانیاں پوچھتے، ان کے پاس میٹھتے اور ان کے مسائل حل فرماتے ۔ بھی کھار کوئی اعرابی راستہ میں روک لیتااور اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ مناتیا اس کی دلداری فرماتے تھے۔

بچوں کواپی گود میں لے لیت، ان سے پیار کرتے اور ان سے کھیلتے تھے، فقیر اور مسکین لوگ آپ سال گیا کا مبارک ہاتھ کیڑ لیت، جہاں چاہتے لے جاتے اور عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت سالی ہی الی ترین اخلاق کے حامل امام النبیاء سالی ہی ان لوگوں کے مصائب کا مداوا بن جاتے ۔ رب تعالی نے بھی ان کی شان اس طرح بیان فرمائی: ﴿ وَلِنَّكَ لَعَلیْ خُلُق عَظِیْمٍ ﴾ "بلاشبہ آپ حسن اخلاق کے بلندترین منصب پر فائز ہیں۔" ®

① تعجيج البخاري، حديث. 7.

<sup>🐌</sup> سنن أي داود، عديث: 2594.

<sup>(1)</sup> القلم 4:68.



صلح حدیبیدی جملہ شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ عبد و بیان میں شامل ہونا چاہے تو بخوشی ہوسکتا ہے اور وہ ان کا حصہ سمجھا جائے گا، چنانچہ بنوخزاعہ مسلمانوں کے ساتھ اور بنو بکر کفار کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان دونوں قبیلوں میں مدتوں سے باہمی وشنی اور لڑائیاں چلی آ رہی تھیں۔ اس معاہدہ کے تحت وہ دونوں ایک دوسرے سے بخطراور محفوظ ہو گئے۔

ادھر بنو بکرنے اس موقع کو غنیمت جانا اور بنوخزاعہ سے پرانا بدلہ لینا چاہا، چنانچہ انھوں نے رات کی تاریکی میں بنوخزاعہ پر جملہ کر دیا۔ قریش نے بنو بکرکی نہ صرف اسلحہ سے مدد کی بلکہ ان کے آ دمی عملاً لڑائی میں شریک بھی ہوئے۔ بنو بکرکی قیادت نوفل بن معاویہ کر رہا تھا۔ یہ شعبان آٹھ ججری کی بات ہے۔ بنوخزاعہ حرم میں داخل ہو گئے۔ زمانۂ جا ہلیت میں بھی حرم کا تقدی موجود تھا۔ حدود حرم میں دشنوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ لڑائی سے ہاتھ روک لیے جاتے تھے، چنانچہ بنو بکر شنوں کو قتل سے کہا کہ اب جم حدود حرم میں داخل ہوگئے ہیں۔ اپنے اللہ سے نے نوفل سے کہا کہ اب جم حدود حرم میں داخل ہوگئے ہیں۔ اپنے اللہ سے

### حرم یاک کی بےحرمتی کاانجام

ڈرو .....اینے اللہ سے ڈرو۔ نوفل کی زبان سے ایک بڑی غلط اور گتاخی کی بات نكل كئي-اس نے كہا بنو بكر! آج كوئى النهيں ہے-اپنا بدله لے لو-ميرى عمركى قتم اہم لوگ حرم میں چوری کرتے ہوتو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے ، چنانچہ بنوخزاعہ کے متعدد افراد مارے گئے ، کچھ بھاگ گئے۔ ان میں سے عمرو بن سالم خزاعی نے مدینہ کا رخ کیا اور اللہ کے رسول مُکاٹیٹی کے سامنے اشعار کی صورت میں دہائی دی۔ بنو بکر اور ان کے حلیف قریشیوں کے ظلم کی داستان سائی۔ بنو خزاعہ اور بنو ہاشم کے درمیان عہد و پیان آپ سُلَقِیم کے دادا عبدالمطلب کے ز مانے ہی ہے جلا آ رہا تھا۔عرب زبان و بیان کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ اعلٰی در ہے کے شاعر بھی تھے۔عمرو بن سالم کی شاعری اور اس میں مظلومیت کا روح فرسا تذكره سُنا تو الله كے رسول اللي الله في فرزا فيصله سنا ديا كهتم لوگوں كى مددكى جائے گی، پھر دوسرا وفد بھی آیا۔اس نے بھی لڑائی کی تفصیلات اور نقصانات سے آ گاہ کیا۔ بیقریش کی طرف ہے کھلی بدعہدی اور معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ ان میں کوئی ایک منظور کی جائے۔

- مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔
- قریش بنوبکر کی حمایت سے دستبردار ہو جا کیں۔
- اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیکا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔

قرطہ بن عبدعمرو نے قریش کی طرف ہے کہا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے۔

## م حرم پاک کی بے رمتی کا انجام

قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے عاجلانہ فیصلے کی غلطی کا احساس ہوا۔
انھوں نے مجلس مشاورت بلائی۔ طے پایا کہ ابوسفیان تجدید سلائے کے لیے مدینہ جائیں، چنانچہ ابوسفیان مدینہ روانہ ہوا۔ راستے میں خزاعی وفد کے سردار بُدیل کے سے ملاقات ہوئی۔ بدیل اللہ کے رسول منافیظ کوظلم کی داستان سنا کر واپس مکہ جا مرا تھا۔ ابوسفیان نے بوچھا کہ کیا تم محمد منافیظ کے پاس گئے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ جب بدیل چلا گیا تو ابوسفیان نے اس کے اونٹ کی مینگنی اُٹھائی۔ اُسے نہیں۔ جب بدیل چلا گیا تو ابوسفیان نے اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو ڑا تو اس میں کھور کی گھلی نظر آئی۔ اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بُدیل محمد طافیظ کے پاس گیا تھا۔ یہ صورت حال دیم کھر ابوسفیان مدینہ میں سیدھا اپنی بیٹی ام جبیہ ڈاٹھا کے گھر گیا یہ اللہ کے رسول منافیظ کی زوجہ محم مہتھیں۔ گھر میں داخل ہوا تو سامنے اللہ کے رسول منافیظ کا بستر لگا ہوا تھا۔ وہ اس پر بیٹھنے گھر میں داخل ہوا تو سامنے اللہ کے رسول منافیظ کا بستر لگا ہوا تھا۔ وہ اس پر بیٹھنے لگا تو ام المؤمنین حضرت ام جبیہ ڈاٹھا نے آگے بڑھ کربستر لگا ہوا تھا۔ وہ اس پر بیٹھنے لگا تو ام المؤمنین حضرت ام جبیہ ڈاٹھا نے آگے بڑھ کربستر لیسٹر دیا۔

ابوسفیان کو بڑی جرت ہوئی۔اس نے چونک کراپنی بیٹی سے پوچھا: کیاتم نے اس بستر کومیر سے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں جانا۔ انھوں نے کہا: جی ہاں! یہ اللہ کے رسول سُلُونِیْ کا بستر ہے۔ آپ ناپاک مشرک ہیں، للبذا آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ابوسفیان کے لیے یہ بات بڑے تعجب کا باعث تھی۔اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ابوسفیان کے لیے یہ بات بڑے تعجب کا باعث تھی۔اس بستر کے سازی ہی ہرگز اُمید نہ تھی۔کھیانا ہوکر کھیا تا ہوکر کھیا ہیں گیا ہے، پھر وہ اللہ کے رسول کے کہنے لگا: خدا کی تسم ایمان کیا۔ آپ سُلُونِیُ گیا ہے، پھر وہ اللہ کے رسول کے پاس گیا، اپنا مدعا بیان کیا۔ آپ سُلُونِیُ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ابو بکر صد ایق کے پاس گیا، اپنا مدعا بیان کیا۔ آپ سُلُونِیُ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ابو بکر صد ایق کے پاس گیا، اپنا مدعا بیان کیا۔ آپ سُلُونِیُ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ابو بکر صد ایق کے

#### www.KitaboSunnat.com

## - حرم پاک کی بے دمتی کا انجام

پاس آیا کہ سفارش کریں۔ انھوں نے انکار کر دیا، پھر حضرت عمر فاروق بھاتھا کے پاس آیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ مجھے لکڑی کا ایک مکڑا بھی دستیاب ہوگا تو ہیں تم سے اس کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ اب وہ حضرت علی ڈاٹٹو کے گھر آیا۔ حضرت علی فاٹٹو کے گھر آیا۔ حضرت فاطمہ بھاتھا بھی وہیں تھیں۔ حضرت علی بھاٹو سے اپنی رشتہ داری کا واسطہ اور حوالہ دیا اور درخواست کی تم محمد ساٹھ بھے سے میری سفارش کرو۔ انھوں نے بھی نفی میں جواب دیا تو وہ حضرت فاطمہ بھاتھا کی طرف متوجہ ہوا۔

البداية والنصاية :4/273-275، والسيرة النوية لا بن بشام: 4/18-39.



جھہ میں یا اس ہے آگے آپ ساتھ کے کہا حضرت عباس بن عبد المطلب وہا تھے۔
ملے۔ وہ مسلمان ہوکرا پنے بال بچوں سمیت ہجرت کر کے تشریف لارہ سخے۔
آگے آپ ساتھ کے چیرے بھائی ابوسفیان اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن اُمیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیرلیا۔ کیونکہ یہ دونوں آپ کو شخت اذیت بہنچایا کرتے اور آپ کی ہجو کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ وہا تھائے عرض کیا: ایسانہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ ساتھ کے چیرے بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ ادھر حضرت علی وہائی ہیں۔ ادھر حضرت علی وہائی نے ابوسفیان بن حارث کو سکھا یا کہتم رسول اللہ شاتھ کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیا ہے بھائیوں نے ان سے کہا تھا کہ 'اللہ کی جائے اور ایس کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا کہ 'اللہ کی قشم! اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخش اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ ''

رسول الله منافیظ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ منافیظ اور صحابہ ٹواٹی روزے سے

## - اورابوسفیان کی قسمت کھل گئی 💎 -

تھے لیکن عسفان اور قُدُ ید کے درمیان کد ید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ مُلِائِیلُم نے روزہ توڑ دیا۔ اور آپ مُلِائیلُم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ ابوسفیان باہر جا جا کر خبروں کا پتا لگا تا رہتا تھا، چنانچہ اس وقت بھی وہ، تحکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء خبروں کی گُن سُن لینے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ بدیل بن ورقاء خبروں کی گُن سُن لینے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔

حضرت عباس ولا تحقی میری آواز پیچان کی اور بولا: ابوالفضل ؟ میں نے کہا: ہاں! اور دوہ اس نے بھی میری آواز پیچان کی اور بولا: ابوالفضل ؟ میں نے کہا: ہاں! اور وہ بولا: کیا بات ہے میرے ماں باپ بچھ پر قربان! ..... میں نے کہا: ادھررسول الله طاقیق تشریف لے آئے ہیں لوگوں سمیت۔ ہائے قریش کی تباہی والله! یتم الله طاقیق تشریف لے آئے ہیں لوگوں سمیت۔ ہائے قریش کی تباہی والله! یتم اس فی خدمت میں اس فی پر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں شخصیں رسول الله طاقیق کی خدمت میں لے چاتا ہوں اور تمھارے لیے امان طلب کے لیتا ہوں۔ حضرت عباس والله کی خدمت میں بین کہ میں ابوسفیان کو لے کر چلا۔ جب کسی الاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے:

کون ہے ؟ مگر جب وہ دیکھتے کہ رسول الله طاقیق کا خچر ہے تو راستہ چھوڑ دیتے۔ کیاں تک کہ میں عمر بن خطاب والله طاقیق کے الاؤ کے پاس سے گزرا۔ اس کے بعد وہ یکا ور رسول الله طاقیق کی باس سے گزرا۔ اس کے بعد وہ کیل اللہ طاقیق کی طرف دوڑ ہے۔

رسول الله مَا يَيْمُ في فرمايا: عباس! ات .....، يعنى ابوسفيان كو ..... ايخ خيم

- 🥕 اورابوسفیان ًی قسمت کھل گنی 🗨

میں لے جاؤ۔ صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے اپنے فیمے میں لے جاؤ۔ صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے اپنے فیمے دمتے نبوی منافیق میں پیش کردیا۔ آپ منافیق نے اسے دکھ کر فر مایا: ابوسفیان! تم پر افسوس، کیا اب بھی تمھارے لیے وہ وفت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سواکوئی الدنہیں؟ ابوسفیان نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا! آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے فویش پرور ہیں۔ میں خوب اچھی طرح شہم چھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہوتا تو اب تک یقیناً میرے کسی کام آیا ہوتا۔ سالم قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ شہادت دی۔ شہادت دی۔ شہادت دی۔ آپ

البداية والنهاية: 4/285,284.



منگل 17 رمضان 8 ہجری کی صبح رسول الله طبیقی مر الظهران سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ منگین نے حکم دیا کہ ابوسفیان کوراستے میں پہاڑ کے ناکے پرروک کر رکھا جائے تا کہ وہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کود کھے سکے۔

انصار کا حجنٹرا حضرت سعد بن عبادہ ڈائٹنٹ کے پاس تھا۔ وہ ابوسفیان کے پاس ہے گز رہے تو بولے:

(اليومُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ النَّيَوْمَ تُستَحَلُّ الحُرْ مَةُ)

"آج خونریزی اور ماردھاڑ کادن ہے۔ آج حرمت حلال کرلی جائے گی آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کردی ہے۔"

اس کے بعد جب وہاں سے رسول الله مَثَّالَیْنَ گزرے تو ابوسفیان نے کہا: الله کے رسول مُثَالِیْنَ ! کیا آپ نے وہ بات نہیں سی جوسعد نے کہی ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا:سعد نے کیا کہا ہے؟ ابوسفیان نے کہا: انھوں نے ایسی ایسی

## وسيح من أليا المل من كيا حي

(ہولناک) با تیں کہی ہیں۔رسول اللہ طابیق نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا بہیں بلکہ آئ کا دن تو وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائیگی۔ آئ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کوعزت سعد طابع کے بعد آپ طابع نے حضرت سعد طابع کے پاس آئی آئی نے حضرت سعد طابع کے پاس آئی آئی ہے کران سے جھنڈالے لیا اور ان کے صاحبز ادیے قیس کے حوالے کر دیا۔ ابوسفیان تیزی سے بھاگا۔ مکہ پہنچا اور بلند آواز سے پکارکر کہنے لگا: قریش کے ابوسفیان تیزی سے بھاگا۔ مکہ پہنچا اور بلند آواز سے پکارکر کہنے لگا: قریش کے لوگو! یہ محمد طابع کی ان ہے کہ ساتھ ہیں۔تمھارے پاس اتنا بڑالشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہذا جو ابوسفیان کے گھر آجائے اسے امان ہے۔ یہن کراس کی ہوی ہند بنت عتبہ بڑے طیش میں اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی: مار ڈالواس مَشک کی طرح چر بی سے بھرے ہوئے تیلی پنڈیوں والے کو معلوم نہیں یہ کیا بک رہا طرح چر بی سے بھرے ہوگے کہ طرح چر بی سے بھرے ہوگے کہ خداجانے ان دونوں کو کیا ہوگیا۔

ابوسفیان نے کہا:تمھاری بربادی ہو۔ محمد شانی ایسالشکر لے کر آئے ہیں جس ہے مقابلے کی کسی کو تاب نہیں۔

ادھر رسول الله مؤلیقی ''مر الطهر ان' سے روانہ ہوکر'' ذی طوئ' پہنچ۔ اس دوران آپ مؤلیق نے اللہ کے بخشے ہوئے اعزازِ فٹح پر فرطِ تواضع سے اپنا سر جھکا رکھا تھا۔ یہاں تک کہ آپ مؤلیق کی ڈاڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگے تھے۔ ذی طویٰ میں آپ نے لشکر کی تر تیب وتقسیم فر مائی۔ خالد بن ولید کو دا ہے پہلو پررکھا کہ وہ مکہ میں زیریں جھے سے داخل ہوں۔ اگر قریش میں سے کوئی آڑے

آئے تواہے کاٹ کرر کھ دیں۔ یہاں تک کہ آپ سے صفایر آملیں۔

حضرت ابوعبیدہ ڈٹائنڈ پیادے پرمقرر تھے۔حضرت خالد ڈٹائنڈ اور ان کے رفقاء کی راہ میں جومشرک بھی آیا اسے موت کی نیندسلا دیا گیا، خندمہ کے مقام ایک جھڑپ میں بارہ (12)مشرک مارے گئے۔

اس کے بعدرسول اللہ سُلُقَیْم اُٹھے اور آگے پیچھے اور دائیں بائیں موجود انصار ومہاجرین کے بچوم میں مسجد حرام کے اندرتشریف لے گئے۔ آگے بڑھ کر حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ سُلُقیُم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ بیت اللہ میں اور اسکے اردگر دئین سوساٹھ بُت رکھے ہوئے میں ایک کمان تھی۔ بیت اللہ میں اور اسکے اردگر دئین سوساٹھ بُت رکھے ہوئے تھے اور خرب لگاتے جاتے تھے اور فراتے جاتے تھے اور فراتے جاتے تھے اور فراتے جاتے تھے اور فراتے جاتے تھے اور

## ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴾

''حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل یقیناً مٹ جانے والی چیز ہے۔''

اس صدائے مقدس کے ساتھ ہی آپ ساتھ کی کمان کی ضرب سے بُت مُنہ کے بل گرتے جاتے تھے۔

آپ نے طواف اپنی اوٹٹنی پر بیٹھ کر فر مایا اور حالتِ احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پر اکتفا کیا۔ پیمیل طواف کے بعد حضرت عثان بن طلحہ جلائظ کو بلایا۔ ان سے کعبہ کی کنجی لی، پھر آپ کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ ®

البداية والنهاية :4/285-296 (مُلخَّضًا) والسيرة النوية لا بن بشام: 42/4-55.



قریش (سامنے) مجد حرام میں صف درصف کھیا تھے بھرے ہوئے تھے۔ انھیں انظار تھا کہ دیکھیں اب آپ ساتھ کے کی کرتے ہیں؟ آپ ساتھ کے دروازے کے دونوں بازوتھام لیے۔ قریش نیچ کھڑے تھے۔آپ ساتھ کے ان سے خطاب فرمایا:

اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سے گردکھایا۔ اپنے بندے کی مدد کی اور تنِ تنہا سارے جھوں کوشکست دے دی۔ سنو! بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز وکمال اور جاہلیت کا خون میرے ان دونوں قدموں تلے ہے۔ یا در کھو، قل خطاشبہ عمد میں ، جو کوڑے یا ڈیٹرے سے ہو، مغلظ دیت ہے، یعنی سواونٹ جن میں سے جاپیس اونٹیوں کے شکموں میں ان کے بچے ہوں۔ ش

آپ مل قط نے مزید فرمایا: قریش کے لوگو! تمھارا کیا خیال ہے۔ میں تمھارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ سب بیک زبان بولے: آپ اچھا ہی کریں مدائحہ: 187/2.

- 330 ----

#### www.KitaboSunnat.com

## 

گے۔ آپ کریم بھائی ہیں۔ اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ ٹائٹیٹر نے فر مایا: تو میں تم سے وہی بات کہدر ہا ہول جو حضرت یوسف عیشائے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ جاؤتم سب آزاد ہو۔ اللہ بناز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت بلال بناٹیڈ کو حکم دیا کہ کیسے پر چڑھواور

اب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت بلال ڈلٹٹؤ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھواور اذان کہو!

اس وقت ابوسفیان بن حرب، عمّاب بن اسید اور حارث بن ہشام کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے۔ عمّاب نے کہا: اللہ نے اسید کو بیشرف بخشا کہ وہ پہلے ہی فوت ہوگئے تھے۔ انھوں نے یہ (اذان) نہ تنی، ورنہ انھیں ایک ناگوار چیزشنی پڑتی۔ اس پر حارث نے کہا: سنو! واللہ! اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ وہ حق پر ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ اس پر ابوسفیان نے کہا: دیکھو! واللہ! میں پھی بیں کہوں گا۔ کیونکہ اگر میں بولوں گاتو یہ کنگریاں بھی میرے بارے میں خبر دے دیں کہوں گا۔ اس کے بعد نبی سائی آئے ان کی سائی ہی میرے بارے میں خبر دے دیں گی۔ اس کے بعد نبی سائی آئے ان کی پاس تشریف لے گئے اور فر مایا: تم لوگوں نے ابھی جو با تیں کی ہیں، ان کی اطلاع مجھے مل چکی ہے، پھر آپ نے ان کی گفتگو دہرادی۔ اس پر حارث اور عمّاب بول اٹھے: ہم شہادت و یہ ہیں کہ آپ شائی اللہ کے رسول طائی ہیں۔ اللہ کی قسم! کوئی اور شخص ہمارے پاس تھا ہی نہیں جو ہماری اس گفتگو ہے آگاہ ہوتا اگر ہمارے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو ہم ہمجھتے کہ اس شخص نے آپ کواطلاع دی ہوگا۔ ©

<sup>1</sup> السيرة النوية لابن بشام: 4/55,54/4.

② البداية والنهاية: 298/4، والسيرة النوبية لا بن بشام: 56/4.



## سفاکوں نے تائب ہوکرئی زندگی کا آغاز کیا



ای روز رسول الله می این بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں عسل فرمایا اور ان ہی کے گھر میں آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز ۔ اُمَّ ہانی نے اسے دو دیوروں کو بناہ دے رکھی تھی۔ آپ سی این نے فرمایا: اے ام ہانی! جسے تم نے بناہ دی اسے ہم نے بھی بناہ دی۔ آپ سی این نے یہ سی کی کہ اُم ہانی کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب می انتقال دونوں کو قبل کرنا چاہتے تھے، اس لیے کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب می اور وازہ بند کررکھا تھا۔ نبی سی اُن کے ہاں کے ہاں مہانی دونوں کو جھیا کر گھر کا دروازہ بند کررکھا تھا۔ نبی سی سوال کیا اور تشریف لے گئے تو محتر مدام ہانی دی تھی نے دیوروں کے بارے میں سوال کیا اور تشریف لے گئے تو محتر مدام ہانی دی تھی نے دیوروں کے بارے میں سوال کیا اور تشریف لے گئے تو محتر مدام ہانی دی تھی۔ آپ

عکرمہ بن الی جہل مکہ نے نکل بھا گا،اس نے یمن کی راہ لی کین اس کی بیوی رسول اللہ منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شوہر کے لیے امان کی درخواست کی۔

① صحح البخاري، حديث: 357، وصحح مسلم، حديث: 336.



## ك مفاكول فے تائب ہوكرنى زندگى كاآغاز كيا

آپ سُلَظُمْ نے اے امان دے دی۔ اس کے بعد وہ عکرمہ کے چیچے بھاگی اور اس سے ساتھ لے آئی۔ اس نے والیس آکر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی۔ <sup>®</sup>

ہُبَّار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ سُلَّاتِیْمَ کی صاحبزادی سیدہ زین اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ سُلَّاتِیْمَ کی صاحبزادی سیدہ زینب ڈیٹی کوان کی ہجرت کے موقع پر ایسا کچوکا مارا تھا کہ وہ ہودج سے آرکر ایک چٹان پر جاپڑی تھیں اور اس سانچ کی وجہ سے ان کاحمل ساقط ہوگیا تھا۔ یشخص بھی فتح مکہ کے روز نکل بھاگا، بالآخر مسلمان ہوگیا۔اس کے اسلام کی کیفیت بھی اچھی رہی۔ ©

ابوسنیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ بھیں بدل کر آئی۔ اس نے حضرت حمزہ والتلا کی الش سے جو وحشیانہ سلوک کیا تھا اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ مبادا رسول اللہ منافیظ اسے بیچیان لیس۔ ادھر رسول اللہ منافیظ نے بیعت شروع کی تو فرمایا:
میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروگ۔ حضرت عمر والتی نے بہی بات دہراتے ہوئے ورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ حضرت عمر والتہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گی، پھر رسول اللہ منافیظ نے فرمایا: اور چوری وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گی، پھر رسول اللہ منافیظ نے فرمایا: اور چوری نہ کروگ۔ اس پر ہندہ بول پڑی کہ ابوسفیان بخیل آدی ہے۔ اگر میں اس کے مال نہ کہ کہ کے ساتھ کے بیٹ کر رسول عرف سے حلال ہے۔ یہ سن کر رسول میں سے بچھ لے لوں تو؟ ابوسفیان (جو و ہیں موجود تھے۔) وہ معا بولے: تم جو کیے لیے بھی ہو وہ تمھارے لیے میری طرف سے حلال ہے۔ یہ سن کر رسول کے حلال ہے۔ یہ سن کر رسول

<sup>🛈</sup> الرحيق المختوم من :538.

الرحيق المختوم ، ص: 539.

## مستفاكوں نے تائب ہوكرنى زندگى كا آغاز كيا

الله سَلَيْظُ مُسَكِرانِ لِگُهِ-آپ نے ہندہ کو پیچان لیا۔ فرمایا: اچھا .....توتم ہو ہندہ؟ وہ بولی: جی ہاں، اے اللہ کے نبی! بیتے دنوں میں جو پچھ ہوچکا ہے اسے معاف فرماد یجیے۔اللہ آپ کومعاف فرمائے۔

اس کے بعد آپ مناقی نے فرمایا: اور زنانہ کروگی۔ اس پر ہندہ نے کہا: بھلا کہیں گر آپ مناقی نے فرمایا: اور اپنی اولاو کہیں گر آپ مناقی نے فرمایا: اور اپنی اولاو کو آٹ کروگی۔ ہندہ نے کہا: ہم نے تو بجین میں اضیں پالا پوسالیکن وہ بڑے ہوئے تو آپ لوگوں نے اضیں قتل کردیا، اس لیے آپ اور وہ ہی بہتر جانیں۔ یاد رہے کہ ہندہ کا بیٹا حظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کردیا گیا تھا۔ یہن کر حضرت عمر ڈاٹنٹ کو اس قدر ہنمی آئی کہ ہنتے ہنتے جیت لیٹ گئے اور رسول اللہ مناقی کے لیٹ کے مبارک پر بھی تبسم نمودار ہوگیا۔

اس کے بعد آپ ساتھ نے فرمایا: اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ ہندہ نے کہا:
واللہ! بہتان بڑی بُری بات ہے۔ آپ ساتھ ہمیں واقعی سیدھی اور سچی راہ اور
مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں، پھر آپ ساتھ نے فرمایا: کسی معروف میں رسول
اللہ طابھ کی نافرمانی نہ کروگ۔ ہندہ نے کہا: اللہ کی قتم!ہم اس مجلس میں اس نیت
نیس آئیں کہ آپ ساتھ کی نافرمانی بھی کریں گی۔

ہندہ نے اس مقدس مجلس سے واپس جاتے ہی اپنائت توڑ دیا۔ وہ بُت کو توڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی: (ارے کمبخت )ہم تو تیرے بارے میں دھوکے میں ہی مبتلارہے۔ <sup>®</sup>

<sup>®</sup> البدلية والنهاية: 4/312-314، والرحيق المختوم، ص:542,541.





# اییا فاتح چشم فلک نے کہاں دیکھا ہوگا



8 ہجری 20 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو فتح مندی کا تاج
ہبنایا اور رسول اللہ علیہ کم مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ذراچیٹم تصور سے قریش کے
سرکش متکبر ومغرور، تنومند دیوبیکل جوانوں کو دیکھیے، ان کے مددگاروں کی طرف نظر
دوڑائیے کہ آج کس طرح ذلیل وخوار ہوکر جان کے خوف سے مارے مارے پھر
رہے ہیں۔ کون کون سے ظلم وستم اور جرائم و ذمائم ہیں جوان سفاک لوگوں نے
نہیں کیے تھے۔ یہ سب لوگ صفا پہاڑی کے دامن میں کھڑے ہیں۔

اللہ کے رسول سُلِیَّا بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ ای بیت اللہ میں، جہاں سے نکالے گئے تھے، بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔اس گھر میں تین سوساٹھ بت ہیں۔کعبہ بتوں سے گھرا ہوا ہے اورآپ سُلِیْا فرمارہے ہیں:

﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَإِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهْوُقًا ﴾ (الإسراء: ١٨)



#### www.KitaboSunnat.com

## ر ہے ایبافاتح چثم فلک نے کہاں دیکھا ہوگا ہے۔

''حق آ گیااور باطل مٹ گیا کہ باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔''

بتوں کو ان جھوٹے معبودوں کو توڑا جا رہا ہے۔ وہ پاش پاش ہو کر گر رہے ہیں، ریزہ ریزہ ہورہے ہیں اوراس عمل کے ساتھ ہی قریش کا غرور و تکبر بھی پاش پاش ہو رہا ہے۔ آج کعبہ کے درود بوار اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی رہے ہیں۔ سیدنا بلال ڈائٹو کی اذان کی گونج پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ رہی ہے۔ آج ہر طرف محدر سول اللہ مائٹو کی عظمت کا پھر برا اہرا رہا ہے۔

اللہ کے رسول مُنْ اللہ فتح مکہ کی خوشی میں آٹھ رکعت نماز ادا کررہے ہیں۔اپنے وحدہ لاشریک اور طاقتور رب کے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔

مکہ والوں کی نگامیں خوف کے مارے زمین پرگڑی ہوئی ہیں اور دلوں میں بیہ اندیشے موجزن میں کہاب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟

اعلان ہوتا ہے: جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گا اُسے امان ملے گی، جو بیت اللّٰہ میں آ گیا اس کے لیے بھی امن ہے اور جواپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اُسے بھی امان مل جائے گی۔

پھرایک دل نوازنورانی آ واز آتی ہے: مکہ والو! اسلام لے آؤ، سلامتی پا جاؤگ۔ رسول الله شاھیج کی زبان اقدس اعلان کرتی ہے:

"اسلیے رب کی بادشاہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اپنے

## اليافاتح چشم فلك نے كہاں ديكھا موكا

وعدے کو سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام گروہوں کو اُس وحدہ لاشریک نے شکست فاش دی۔''

بھر پورائلسار کے ساتھ اعلان ہوا: سنو! بیت اللّہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے سواتمام اعزازات ، کمالات اور خون کے دعاوی میرے ان دونوں قدموں کے پنچے ہیں۔

پھرنظریں جھکا ئیں اور قریش ہے مخاطب ہو کر فرمایا:

''اے قریش کے لوگو! جانتے ہو میں تمھارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟''

جواباصدا أنظى:

"آپ سے خیر اور بھلائی کی امید ہے۔ آپ رحم و کرم والے بھائی ہیں اور جم و کرم فرمانے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔"

رحم طلب جذبوں سے بھیگی اِس صدا کے جواب میں رحمۃ للعالمین مانٹیا نے فرمایا:

'' ۔۔۔۔۔ اس موقع پر ۔۔۔۔ میں وہی کچھ کہوں گا جو یوسف ملیا نے اپنے بھائیوں سے کہاتھا: آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ! تم سب آزاد ہو۔''

نبی کریم شائیل نے کعبہ کے گر دطواف کے سات چکر لگائے ، پھر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔

بنو بکر ہے تعلق رکھنے والاحماس بن قبیں، مکہ کا ایک مشرک تھا۔ وہ کئی روز سے

## ے ایافاتے چٹم فلک نے کہاں دیکھا ہوگا کے

ا پے ہتھیار تیار کررہا تھا تا کہ رحمت عالم اور ان کی سپاہ کا مقابلہ کر سکے۔ فتح مکہ کے دن جمجھیار تیار کررہا تھا تا کہ رحمت عالم اور ان کی سپاہ کا مقابلہ کر سکے ۔ فتح مکہ کے ساتھیوں میں سے ایک کو تمھارے لیے غلام بنا کر لاؤں گا۔ تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ بڑی سراسیمگی اور حواس باختگی کی حالت میں گھر پہنچا، کہا: نیک بخت! جلدی سے دروازہ بند کردے!

بیوی نے طنزً ا کہا: ارے! وہ تمھارا غلام کہاں ہے؟

: 19:09

"اے نیک بخت! اگرتم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا جبکہ صفوان اور عکرمہ جیسے جری سردار بھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلا ئیاں اور کھو پڑیاں یوں کاٹ رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ان کے شور وغوغا اور آہ و فغال کے پچھے سائی نہ دیتا تھا، تو تم مجھ سے ادنی می ملامت کی بات بھی نہ کرتیں۔"

اور پھرلوگوں نے بہت جیرت واستعجاب سے بیہ منظر دیکھا کہ بارگاہِ رسالت مآب من شیخ میں حضرت امیر حمزہ ڈیٹٹو کا قاتل وحثی بن حرب پیش ہوا۔ یہ فتح مکہ کے دن سوئے طائف بھاگ نکلا۔ اب وہ اپنے خاندان کے ساتھ اس حال میں پیش ہوا کہ کلمہ طیبہ زبان پر جاری تھا۔ اور رسالت مآب شیخ سے امن، یناہ اور جان بخش کی بھیک ما نگ رہاتھا۔

> آپ طابقاً نے فرمایا: کیا وحثی آیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں یارسول اللہ طابقاً!

#### www.KitaboSunnat.com

## ے ایسافاتح چھم فلک نے کہاں دیکھا ہوگا ہے

ارشاد ہوا: ذرابی تو بتاؤ کہتم نے میرے بیارے چپا کو کیے شہید کیا تھا؟ جب اس نے بیہ واقعہ بیان کیا تو آپ ٹالٹیا کی آٹکھوں سے آنسو رواں ہوگئے۔

ارشاد ہوا: وحشی! مجھ ہے اپنا چہرہ دور کرلو!

سید الشہداء چپا سے بدرجۂ غایت محبت کے باوجود نبی رحمت سائیٹا نے اپنے چپا کے قاتل کا اسلام بھی قبول فر مایا اور اسے معاف کر دیا۔ کیا تاریخ نے عفو و درگز راور رحم و کرم کی ایسی مثال بھی دیکھی ہے؟ بیسوال قیامت تک دامن پھیلائے کھڑا رہے گا مگر تاریخ کی جھکی ہوئی پیشانی اس کا جواب بھی نہ دے سکے گی۔ \*\*

<sup>®</sup> صحيح البخاري ، حديث:4280 و4287 ، والبداية والنصابة : 4 / 287 - 300 .





## سیدالشہد اء کا جگر چبانے والی رحمت عالم کے روبرو



فتح مکہ کے روز جب عام معافی کا اعلان ہوا تو اہل مکہ جوق در جوق اسلام قبول کرنے گئے۔ ان میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ وہ ٹولیوں کی شکل میں آنے کئیں۔ انہی میں چھپتے چھپاتے ہند بنت عتبہ بھی آئی، سید الکونین کے عم محتر م سید الشہداء حضرت حمزہ ڈھٹٹو کی تعش مبارک کے ساتھ اس کا انسانیت سوز کردار بالکل عیاں تھا۔ خودرسول اللہ شھٹٹو کو ہروقت تکلیف دینا، اس کا مقصد حیات تھا۔ اس کے جرائم بے حد بھیا تک، خوفناک اور نا قابل معافی تھے گر بارگاہ نبوت میں اس کا اسلام بھی قبول ہوا اور اُسے معاف کر دیا گیا۔

ہند بنت عتبہ عفو و درگزر کے اس مظاہرے ہے اس قدر متاثر ہوئی کہ کفر و شرک اور بتول سے اس کی محبت کاطلسم پاش پاش ہو گیا۔ بتوں کے بارے میں اُس کی نگاہوں پر پڑا ہوا پردۂ فریب جاک ہوا۔ وہ دولت اسلام سے مالا مال ہو



## ميداشيد اء كاجكر چېائے والى رحمت عالم كرويرو

کر گھر واپس گئی۔ بتوں کو حقارت ہے دیکھا، پھر انہیں توڑنے گئی۔ بتوں کو توڑتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی: ہائے بدبختو! ہم تمھارے بارے میں کتنے دھوکے میں مبتلا تھے، اس نے اللہ کے رسول شائیا کی خدمت میں بکری کے دو بچے بطور مدید ارسال کیے، عرض کیا: ہماری بکریاں بہت کم بچے دے رہی ہیں۔ اللہ کے رسول شائیا کی دعافر مائی تو بہت زیادہ بکریاں ہوگئیں محتاجوں کو بکریاں ویتی اور کہتی: یہ رسول اللہ شائیا کی دعاکی برکت سے ہیں، اللہ کا شکر کے دیاں نے ہمیں اسلام کی دولت بخشی۔

فتح مکہ تاریخ اسلامی کا نا قابل فراموش واقعہ ہے۔ اس روز اللہ نے اسلام کی عزت کو چار چاند لگائے، کفر وشرک پر کاری ضرب لگی۔ بیت الله میں الله کا کلمہ گونجا اور حم ملی کو مشرکین سے اور ان کے معبودان باطلہ سے پاک کر دیا گیا۔ اس دن عفو و درگزر کی وہ نادر مثالیں قائم ہوئیں کہ تاریخ انسانی ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر درگزر کی وہ نادر مثالیں قائم ہوئیں اور عالی ظرف قائد دیکھا ہے؟ <sup>®</sup>

<sup>(1)</sup> تاريخُ الطيري: 426,425/4 وأسد الغابة: 7/281 ، والإصابة في تمييز الصحابة: 426,425/4 .



## ابووہب!وقت آگیاہے کہتم نیچاتر آؤ



صفوان بن امیہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا۔ جس کاعمیر بن وہب سے معاملہ ابھی گزرا ہے۔ بدر کے قیدیوں میں صفوان کا والدامیہ بن خلف اور بھائی علی بھی تھے۔ انہیں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے گرفتار کیا تھا جو زمانہ جاہلیت میں ان کے دوست تھے۔

عبدالرحمٰن بن عوف و النظافة تات میں کہ جاہلیت میں میرا نام عبد عُمرو تھا، جب میں مسلمان ہوا تو میں نے اپنا نام عبدالرحمٰن رکھا۔امیہ نے کہا: دیکھودوست! میں رحمٰن کو مانتانہیں اور تم پرانے نام سے پکارے جانے پر جواب نہیں دیتے، کیوں نہ کوئی تیسرا نام رکھ لیا جائے جس کے ذریعے میں شخصیں بلا لیا کروں، پھراس نے خود ہی کہا: میں شخصیں عبدالرحمٰن بن خود ہی کہا: میں شخصیں عبدالرحمٰن بن عوف کہتے ہیں: بدر کے روز میں میدان جنگ سے غنیمت کے طور کچھ زر ہیں جمع

#### www.KitaboSunnat.com

## ابووب اوت آگيا بي كرتم في ار آؤ

كركے لے جارہا تھا كەامىيەنے مجھے آواز دى: عبدالالله! زربين كھينك دواور مجھے گرفتار کرلو۔ میری رہائی کے عوض شمصیں بہت سامال ملے گا۔ میں نے زر ہیں بھینک دیں اور ایک ہاتھ ہے امیداور دوسرے ہاتھ ہے اس کے بیٹے کو پکڑ کر چلنے لگا۔احیا نک حضرت بلال ٹاٹٹؤ کی نظران پر پڑگئی۔ چلا کر کہنے لگے: ساتھیو! آج یا تو بدالله كالتمن بيح كايامين بجول كاعبدالرحمن بن عوف منافظ نے كہا: ديكھو بلال! ید میرا قیدی ہے۔ مگر انھوں نے انصار کواپنی مدد کے لیے بلا لیا اور کہا: بدر ہا کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب ہم دونوں میں ہے کوئی ایک ہی باقی رہے گا۔ حضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں: اسلامی لشکر کے ساہیوں نے ہمیں گھیرلیا۔ میں اینے قیدیوں کا بچاؤ کر رہا تھا۔ مگر ایک آ دمی نے تلوار سونت کر اس کے بیٹے کے یاؤں پر ماری۔ وہ تیورا کر گریزا۔ مٹے کی بیرحالت و کچھ کرامیہ نے اس زور کی چیخ ماری کہ میں نے ایسی چیخ مجھی نبیں سی تھی۔ میں نے کہا: خدا کی قتم! میں بالکل تمھارے کا منہیں آ سکتا۔نکل بھا گو۔مگراب بھا گنے کی گنجائش کہاںتھی ۔لوگوں نے باپ اور بیٹے دونوں کو تلواروں کی باڑھ پر رکھ لیااور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عبدالرحنٰ کہا کرتے تھے:اللہ بلال طالبۃ پر رحم فرمائے، میری زر ہیں بھی گئیں اور بلال ہی کی وجہ ہے میں قیدیوں ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔

امیہ نے اہل اسلام پر جوظلم وستم کیے تھےان کا بدلہ بدر کے میدان میں چکا دیا گیا۔ اس کا بیٹا صفوان فتح مکہ تک اسلام کے خلاف سازشوں اور مخالفتوں میں مشغول رہا، پیلوگ آج کی اصطلاح میں'' جنگی مجرم'' تھے۔ فتح مکہ کے دن پیے جدہ

## الووب اوتت آكياب كرتم في اتراؤ

کی طرف بھاگ گیا۔عمیر بن وہب آخراس کے چھا زاداور ہدرد تھے۔ وہ اپنے بينے وہب بن عمير كے ساتھ اللہ كے رسول مَن فَيْ كَل خدمت اقدس ميں حاضر ہوئے اور صفوان کے لیے امان طلب کی۔ آپ سا ای نے فرمایا: صفوان آجائے، اے امان ہے۔ عمیر نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اس کے جرائم بہت زیادہ ہیں، ہوسکتا ہےاہے اعتبار نہ آئے،اس کے لیے کوئی نشانی عطافر ما دیں۔ آپ مُلِاثِيْظ نے اپنی چادر مبارک اور ایک اور روایت کے مطابق اپنا عمامه اتار کرعمیر کودے دیا عمیر صفوان کو سمجھا بچھا کر مکہ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول مُنْ ﷺ بہت سے لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔صفوان نے سواری پر بیٹھے بیٹھے یو چھا: اے محد! یہ وہب بن عمیر میرے یاس آیا ہے اور کہدرہا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے اور ساتھ ہی سوچ بیار کے لیے دو ماہ کی مہلت بھی دی ہے۔اس رحیم وشفیق اور سرایاعفو و کرم پیغیبرنے اس کے جواب میں فر مایا: (انٹز لْ أَبًا وَهْبِ)''اے ابو وہب! سواری ہے نیچے اتر آؤ۔'' (انْزِلْ وَلَكَ مَسِيرُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر)'' آجاوً! شميس دونهيں حيار ماه كي مهلت دي جاتي ہے۔''تم اسلام کے بارے میں خوب غور وفکر کرلو۔

صفوان مکمل طور پرمطمئن ہونے کے بعد سواری سے پنچے اترا۔ اور اللہ کے رسول ملاقی کے ساتھ حالت کفر میں حنین کی طرف روانہ ہو گیا۔ غزوہ حنین میں اسلحہ کی اشد ضرورت تھی۔ آپ ملاقی کے اس سے اسلحہ طلب کیا۔ وہ بڑا ہوشیارتھا، کہنے لگا: آپ ملاقی میرے اسلحہ پرزبردتی قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا عاریتاً لینا چاہتے کہنے لگا: آپ ملاقی میرے اسلحہ پرزبردتی قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا عاریتاً لینا چاہتے

## ابووہب!وقت آگیا ہے کہ تم نیچار آؤ

ہیں۔ اب ذرااللہ کے رسول سڑائیٹا کا محبت بھرا جواب ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد ہوا:

(بَلُ طَوْعاً عَارِيَةً مَّضُمُونَةً) تمھاری مرضی اورخوشی ہے، عاریتاً لے رہا ہوں۔ یہ

اسلحہ گارٹی کے ساتھ قابل واپسی ہوگا۔ تمھاری مرضی ہے، دویا نہ دو، صفوان نے

اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ جنگ کے آغاز میں

مسلمانوں کو شکست ہورہی تھی اور ان کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ صفوان کا ماں جایا

ہوئے کہنے لگا: دیکھومفوان! آخر بیطلسم ٹوٹ ہی گیا۔ صفوان نے اسے ٹوکا اور کہا:

ہوئے کہنے لگا: دیکھومفوان! آخر بیطلسم ٹوٹ ہی گیا۔ صفوان نے اسے ٹوکا اور کہا:

(فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِّنْ هَوَازِنَ يَعْنِي عَوْفَ بْنَ مَالِكِ النَّضْرِيِّ)

''اللہ کی قتم! قریش کا آ دمی میراسرداراور آقا ہے۔ یہ میرے لیے بنی ہوازن کے عوف بن مالک نضری کے غلبے سے کہیں زیادہ بہتراور محبوب ہے۔'' تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگ کا پانسہ مسلمانوں کے حق میں ملیٹ گیا اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔

صفوان کہتا ہے:

(أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ)

" میں اللہ کے رسول مُنافِیم سے شدید بغض رکھتا تھا مگر آپ مُنافِیم نے

## الووب اوت آكيا بكرتم فيجاز آؤ

غنیمت سے مجھے بار ہا مال عطا کیا۔ وہ مسلسل مجھے مال دیتے رہے۔ مجھے
نوازتے رہے حتی کہ وہ میری نگاہوں میں محبوب ترین شخصیت بن گئے۔'
صفوان آپ کے حسن سلوک ، حلم ، حوصلہ اور فیاضی سے اس قدر متاثر ہُوا کہ
چار ماہ والی مہلت اور سوچ و بچار کا وقت سکڑ کرتین ہفتہ تک آگیا اور حنین کے
فوراً بعد ختم ہوگیا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ مکہ پہنچا لوگوں
نے اس سے کہا: (مَنْ لَمَّم یُھَاجِرْ هَلَكَ وَلَا إِسْلَامَ لِمَنْ لَّا هِجْرَةَ لَمُ اِنْ اِسْلَامَ لِمَنْ لَلا هِجْرَةَ لَمُ اِنْ اِسْلَامَ بَی قبول نہیں۔'
کی اس کا تو اسلام ہی قبول نہیں۔'
کی اس کا تو اسلام ہی قبول نہیں۔'

یہ بات اس کے علم میں آئی تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آگیا اور آپ ٹالیٹی کے چیا عباس بن عبد المطلب کا مہمان بنا۔ آپ کومعلوم ہوا تو ارشاد فر مایا: (لَا هِ مُحْرَةَ بَعُدَ الْفَنْحِ) '' فتح ملہ کے بعد ملہ سے ہجرت ختم ہوگئ ہے۔' اللہ کے رسول سُلیٹی این ساتھیوں سے غایت درجہ محبت رکھتے تھے اور ان کے معمولی سے معمولی کاموں میں بھی ذاتی دلجی لیتے تھے۔ پوچھا: صفوان کس کے مہمان بن ہو؟ کاموں میں بھی ذاتی دلجی لیتے تھے۔ پوچھا: صفوان کس کے مہمان بن ہو؟ کوش کیا: آپ سُلیٹی اُلیٹی مُری کیا ہے۔ ' پھر فرمایا۔ (نَوَ لُتَ عَلَی اَلْسَیِ جَو جَو قریش کے شکہ واپس چلے جاؤ، اپنے کے شکہ مہمان بنے ہو جو قریش کے شکہ دالی میں بھی ہو جو قریش کے مہمان ہے ہو جو قریش کے شکہ در کھتا ہے۔' پھر فرمایا:'' ابو وہب! مکہ واپس چلے جاؤ، اپنے وُری کی دعوت دیتے رہو''، چنا نچہ وہ وفات تک مُکہ مرمہ میں بی مقیم رہے۔

#### www.KitaboSunnat.com

## الووب إولت آگيا ۽ كرتم نيچ الرآؤ

صفوان مکہ کے نہایت ممتاز سرداروں میں سے تھے۔ نہایت فصیح اللمان تھے۔
ان کے خاندان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ بیدلوگوں کو کھانا کھلانے والے اورخوب مہمان نوازی کرنے والے شرفاء تھے۔ بیسلسنسلوں سے چلا آرہا تھا۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ بڑا تھ نے لوگوں سے پوچھا: مکہ میں سب سے نادہ مہمان نواز کون ہے؟ جواب ملا: عبداللہ بن صفوان کہنے لگے: (بَنچ بَنچ تَلْكَ نَارٌ لَا تَطْفَأٌ) ''اس گھرانے کے مہمان خانے کی آگ کی تھی بجھتی بی نہیں۔' صفوان بین امیہ بڑا تھ کے ابتدائی صفوان بین امیہ بڑا تھ کے ابتدائی ایام میں وفات پاگئے اوران کا بیٹا عبداللہ بن صفوان مکہ کرمہ میں عبداللہ بن زیر کی جانب سے لڑتے ہوئے شہید ہوگیا۔ ®

البداية والنحاية: 318.303,302/3 والسيرة النهية لا بن بشام: 90,66/4 والنفصيل في أسد الغابة:
 24/3.



غزوة حنين



ملہ مکرمہ 8 بھری میں فتح ہوا۔ یہ خبر اطراف ملہ میں آنا فانا کھیل گئے۔ یہ معمولی کامیابی نہ تھی۔ طائف میں یہ خبر کینچی تو وہاں کے بڑے بڑے سردار مالک بن عوف نصری کی قیادت میں مشورہ کے لیے انکھے ہوگئے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد (سُنگھِنَم) جیسے ہی مکہ سے فارغ ہوں گے سید ھے طائف پر چڑھائی کریں گے۔ مالک بن عوف چالیس سال کا تجربہ کار قائد، بڑا بہادراور نہایت مردار بیٹھے ہوئے سے سامنے طائف کے ممتاز جنگجو قبائل ہوازن اور ثقیف کے مردار بیٹھے ہوئے سے ۔ ریاض سے طائف تک آپ سفر کریں تو راستے میں جو چھوٹی موٹی بستیاں آتی ہیں ان میں اکثریت عتیمی قبیلہ کے لوگوں کی ہے۔ یہ ہوازن قبیلہ کے لوگوں کی اولاد ہیں۔ یہ بڑے اڑیل، اکھڑ طاقتور اور متکبرلوگ سے ۔ انھوں نے دوران گفتگو مکہ کے لوگوں کا نداق اڑایا کہ ان کو جنگ سے

## م فروهٔ خنین سر

واقفیت نہتھی،اس لیےمسلمانوں کا تر نوالہ بن گئے اگر مقابلہ ہمارے ساتھ ہوا تو پھرہم انہیں دیکھے لیں گے۔

قصہ مختصر ۔ لشکر طائف تیار ہوا۔ اس کا کمانڈر انچیف مالک بن عوف ہی کومقرر کیا گیا۔ اس نے اہلِ طائف کو حکم دیا کہ اپنی عور تیں ، بیچے ، جانور ، اونٹ بھیٹریں ، کیریاں ہر چیز ساتھ لے آئیں اور خنین کے قریب وادی اوطاس میں خیمہ زن ہو جائیں۔ یہ بنو ہوازن کی ایک وادی ہے۔ جنگی نقط نظر سے عور تیں ، بیچے اور مال مویثی میدان جنگ میں لا نا نہایت حماقت کی بات تھی۔ درید بن صمہ نامی ایک سردار نے اس کی مخالفت کی۔ گروہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اُسے کوئی قابلِ النفات نہیں سمجھتا تھا۔ گراس کے باوجوداس نے مالک بن عوف سے بوچھا کہ یہ کیا بات ہے ، میں اونٹوں کی بلیلا ہٹ ، گرھوں کی ڈھینچ ، بیچوں کا گریہ اور بکریوں کی ممیاہٹ سن رہا ہوں۔

اس نے جواب دیا کہ میں نے سوچا کہ ہرآ دمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کولگا دوں تا کہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے سے جنگ کرے۔ درید نے کہا کہتم تو نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو۔ بھلا شکست کھانے والے کوبھی کوئی چیز بھا گئے سے روک سکتی ہے؟ مالک نے اُس کا مشورہ مستر دکر دیا۔ کہا تم بوڑھے ہو، تمھاری عقل بھی سٹھیا چکی ہے۔ اللہ کی قتم! یا تو ہوازن میری بات مانیں گے یا میں اس تلوار کی انی پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار ہوجائے گی، پھراس نے لات اور عزی کی قتم کھائی اور کہا کہ ہم مسلمانوں سے اتنی شدیدلڑائی لڑیں گے کہ لات اور عزی کی قتم کھائی اور کہا کہ ہم مسلمانوں سے اتنی شدیدلڑائی لڑیں گے کہ

خروؤ خين

عرب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ \*\*

اللہ کے رسول ساتھ کے کی ماری خبریں مل رہی تھیں۔ آپ ساتھ نے بھی تیاری فرمائی۔ 12 ہزار کالشکر لے کرمقابلہ کے لیے مکہ سے نکلے۔ فوج کو دس حصوں میں تقسیم فرمایا دس کمانڈر مقرر فرمائے اور وادی حنین کے ایک جانب خیمہ زن ہوئے۔ مکہ سے روائلی 6 شوال 8 ہجری سینچر کی صبح ہوئی ہے۔ آپ ساتھ نے عالب بن اسید رفائع کو مکہ کا گور زمقرر فرمایا۔ دو پہر کے بعد ایک نوجوان نے عالب بن اسید رفائع کو مکہ کا گور زمقرر فرمایا۔ دو پہر کے بعد ایک نوجوان نے آپ ساتھ نے کو دشمن کی تعداد، عورتوں ، بچوں اور جانوروں کی آ مد کا حال بتایا تو آپ ساتھ نے کے دلوں میں ابھی ایمان رائخ نہ ہوا تھا۔ ان میں بعض شوق سے ، بعض ایک دوسرے کے کہنے پراور بعض مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے فوج کے ساتھ چل دوسرے کے کہنے پراور بعض مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے فوج کے ساتھ چل دوسرے کے کہنے پراور بعض مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے فوج کے ساتھ چل

شام ہوئی۔ اللہ کے رسول سُلُونِیَّ نے ارشاد فرمایا: آج رات کون پہرہ دے گا؟
صحابہ کرام بھائی نے باری باری اپنے آپ کو پیش کیا۔ ابن ابی حدرد بھائی نے
بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ سُلُونِیْ نے موافقت فرمائی۔ عرض کرنے گے: ایک
شرط ہے اور وہ جنت کی بشارت ہے۔ آپ سُلُونِیْ نے اس پر رضامندی ظاہر فرما
دی۔ اور انھوں نے ایک پہاڑکی چوٹی پر پہرے داری کے فرائض انجام دیے۔

السيرة الله ية لا بن مشام: 4/180، والبداية والتعلية: 4/317,316.

#### www.KitaboSunnat.com

و خروهٔ خین جرای

ادھررات آئی تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی ڈھٹٹانے رضا کارانہ طور پرسنتری کے فرائض انجام دیے۔

رات کو صحابہ کرام سو گئے۔ اللہ کے رسول طابیق نے قیام فرمایا۔ فجر طلوع ہوئی۔ آپ طابیق نے وضوفر مایا اور فجر کی نماز ادا کی۔ ادھر پہرے دار جورات بھر جاگتے رہے تھے، طلوع فجر کے وقت سو گئے۔ جب آپ طابیق نے فجر کی جماعت کرائی تو اس دوران مالک اور اس قوم کے لوگوں نے جو تنگ گھا ٹیوں اور دروں میں چھے بیٹھے تھے، نکل کرز وردار حملہ کردیا۔ <sup>1</sup>

البداية والنهاية 4/319,318 ، وتاريخ الإسلام:575/2.

#### 93



سلمہ بن اکوع را انہ نامی صحابی بیان فرماتے ہیں کہ تنین کے میدان میں اللہ کے رسول سائی ای ایٹ نے فیر سے نیچے اترے زمین سے ایک مٹھی بھرمٹی اُٹھائی او راسے دشمنوں کی طرف بھینکتے ہوئے فرمایا: (شَاهَتِ الْوُجُوهُ)' چیرے بگڑ جا میں۔' بیمٹھی بھرمٹی چاروں طرف اس طرح بھیلی کہ دشمن کا کوئی آ دمی ایسا نہ تھا جس کی بیمٹھی بھر نہ گئی ہو۔ اور ان کی قوت ٹوٹ گئے۔ چند ساعتیں گزری تھیں کہ دشمن کو فکست فاش ہوگئے۔ ان کے ستر آ دمی قبل کر دیے گئے۔ ظہر کی اذان سے بہلے پہلے معرکہ ختم ہوگیا۔ پھر دشمن کا تعاقب اور انھیں زنجیروں میں قید کرنے کا کام شروع ہوا۔ ابن ابی حدرد را انٹو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سائی کے مقاشارہ کر مارے کو فرمارے ہوا شارہ کر مارے کے فرمارے ہو تیسرے کو گئیں اور اونٹ جمع کرنے کا حکم دیا۔ امام ابن کثیر مُؤسِنی فرماتے ہیں کہ اس قدر کی گئیں اور اونٹ جمع کرنے کا حکم دیا۔ امام ابن کثیر مُؤسِنی فرماتے ہیں کہ اس قدر

#### اور پھر شکت فتح میں بدل گئی

قیدی اورغنائم جمع ہوئے ان کی تعداد کاصحیح علم اللہ ہی کے پاس تھا۔

اللہ کے رسول مُلِیْتِمُ اب مالک بن عوف کے دیتے کی طرف بڑھے اس کی تعداد ایک ہزارتھی۔ وہ شکست کا اعتراف کرتے ہوئے طائف کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔عورتیں بچے مال مولیثی اور سامانِ حرب سب کچھ چھوڑ گیا اور طائف کے قلعے میں جا چھیا۔

صاحب الرحیق المختوم نے مال غنیمت کی تفصیل یہ بتائی ہے: قیدی چھ ہزار،
اونٹ چوہیں ہزار، بکریاں چالیس ہزار سے زیادہ اور چاندی چار ہزار اوقیہ۔
آپ شائیڈ نے یہ مال غنیمت جمع کر کے جعرانہ کے مقام پر حضرت مسعود بن عمرو
غفاری ڈٹائیڈ کی مگرانی میں دے دیا۔ قیدیوں میں آپ کی رضاعی بہن شیما بنت
حارث سعدیہ بھی تھیں۔ انھوں نے اللہ کے رسول ٹاٹیڈ کو اپنا تعارف کرایا تو
مارث سعدیہ بھی تھیں۔ انھوں نے اللہ کے رسول ٹاٹیڈ کو اپنا تعارف کرایا تو
آپ نے ایک علامت کے ذریعے انھیں بہچان لیا۔ ان کی بڑی قدر فرمائی ۔
عزت افزائی کی اور اپنی چاور بچھا کر انھیں بٹھایا۔ پھر احسان فرماتے ہوئے انھیں
ان کی قوم میں واپس بھیج دیا۔ 
آ

غزوہ حنین میں جہال سیدنا ابوبکر ڈھٹنا اور عمر فاروق ڈھٹنے ثابت قدم رہے وہال امسلیم ڈھٹھ نامی معروف صحابیہ بھی ثابت قدم رہیں۔ یہ عظیم المرتبت خاتون خادم رسول اللہ انس بن ما لک ڈھٹھ کی والدہ تھیں اور اپنے خاوند کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھیں۔انھوں نے خنجر تھام رکھا تھا۔ان کے خاوند ابوطلحہ ڈھٹھ نے اللہ کے رسول ملٹھ کے اللہ کے رسول ملٹھ کے اللہ کے رسول ملٹھ کے اسالہ کے درول ملٹھ کے درول ملٹھ کے درول ملٹھ کے اسول ملٹھ کے درول ملٹھ کے دروک ملٹھ کی کے دروک کھیں کے دروک کے دوکر کے دروک کے

الرحيق المختوم، ص: 552-553.

#### اور پر فکست فتح میں بدل کی

نے پوچھا: امسلیم! اس خنجر کا کیا کروگی؟ ۔ <sup>10</sup> عرض کیا: اللہ کے رسول سُلیج آگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ اللہ کے رسول سُلیج اس خاتون کی جرائت پر مسکرا دیے، امسلیم پھر بولیں، کہنے لگیں: یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ہماری ہزیمت کا باعث بنے ہیں اضیں تو سزا کے طور پر قبل کر دینا چاہیے۔ آپ سُلیج نے ارشاد فرمایا: ام سلیم (إِنَّ اللَّهُ قَدْ کَفِی وَ أَحْسَنَ) عابیہ نے ہمارا کام بخیروخوبی بنا دیا'' (اس لیے اضیں قبل کرنے سے کیا فائدہ؟)۔ \*\*

غزوہ ٔ حنین میں آپ کے چپا زاد بھائی ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب نے کمال صبر و خمل اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہر چند کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے سے گرانھوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اور وفاداری کا شاندار مظاہرہ کیا۔

اضوں نے آپ سالھی کے خچر کی لگام تھای ہوئی تھی۔ آپ سالھی نے پوچھا: یہ لگام تھامنے والاکون ہے؟۔ جواب میں عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ میں ہوں آپ کا چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث۔ اس سے آپ سالھی کو بلاشبہ بڑی مسرت اور تقویت پیچی۔ جنگ کے اختتام پراللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کسی کا فرکوتل کیا اور اس کا گواہ بھی موجود ہوتو اس کا فرکا ساز وسامان اسے ملے گا۔ ابوقادہ ڈائٹ نے ایک کا فرکوتل کیا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میری گواہی کون دے گا؟ ادھر پھر اللہ کے رسول شاٹی نے اپنا اعلان پھر دہرایا کہ میری گواہی کون دے گا؟ ادھر پھر اللہ کے رسول شاٹی نے اپنا اعلان پھر دہرایا کہ میری گواہی کون دے گا؟ ادھر پھر اللہ کے رسول شاٹی نے اپنا اعلان پھر دہرایا کہ

الرحيق المختوم من: 252.

<sup>2</sup> صحیح مسلم، حدیث: 1809.

## 🦟 اور پھر فکلت فتح میں بدل گئی 🦟

مقول کا سامان قاتل کو ملے گا۔ ابوقادہ پھر کھڑے ہوئے کہ میری گواہی کون دے گا؟ ادھر کوئی شخص گواہی کے لیے کھڑ انہیں ہور ہا تھا۔ تیسری مرتبہ پھر اعلان ہوا ابوقادہ پھر کھڑے ہوگئے۔ کہا میری گواہی کون دے گا؟ اب اللہ کے رسول نے پوچھا: ابوقادہ تمھارا کیا قصہ ہے؟۔ عرض کی کہ میں نے فلاں کافر کوقل کیا ہے۔ اتنے میں ایک دوسر شخص کھڑ اہوگیا اور بولا: اللہ کے رسول سُؤھُوُ ابوقادہ نے واقعی اس کافر کوقتل کیا تھا مگر اس مقتول کا سامان میرے پاس ہے: (فَارُضِهِ عَنِّی) دوسر فقادہ کواس بات پر آمادہ فرما کیں کہ وہ یہ سازو سامان میرے پاس ہی رہنے دیں۔''اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق ہو ہو نے عرض کیا: (لَا هَا اللهِ إِذَا، لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّم یُعْطِیكَ سَلَبهُ)

دونہیں ایسانہیں ہوسکتا۔ ابوقادہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے اللہ اور اس کے رسول طابق اس کا حق اس کے رسول طابق اس کا حق مسمیں نہیں دیں گے۔' اللہ کے رسول طابق نے بھی ابو برصدیق کے فیصلے پر مہر تصدیق شبت فرما دی۔ ارشاد ہوا: ابو بکر کا کہنا درست ہے، تم ساز وسامان ابوقادہ کے حوالے کر دو۔ ابوقادہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ساز وسامان (زرہ، تلوار اور دُھال وغیرہ) نے ڈالا اور اس سے مدینہ کے محلّہ بنوسلمہ میں ایک باغ خریدا۔ اسلام لانے کے بعد یہ پہلا مال تھا جو میرے ہاتھ لگا۔ ا

① صحیح النخاری، حدیث: 4322,4321,3142.

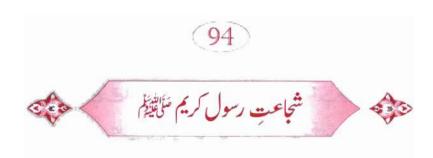

غزوہ حنین کی تفصیل بیان کرتے ہوئے صحابی ابن ابی حدرد دلائیڈ کہتے ہیں:
میں جب جاگا تو دیکھا کہ مالک بن عوف اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔
یہ ایک لشکر جرارتھا جو ہزار ہا جنگجوؤں پرمشمل تھا۔ یہ آ نا فانا میرے پہلو میں پہنچ گیا۔ میں اس حال میں تھا کہ اللہ کے رسول کو آ واز دے کر بلوا بھی نہیں سکتا تھا۔اب مالک نے چلا کر تیراندازوں کو تھم دیا کہ تیروں کی بوچھاڑ کر دو۔ یہ عرب کے مانے ہوئے تیرانداز تھے۔ پہاڑ کے اوپر تھے۔ان کو ہدف صاف نظر آتا تھا، چنا نچہ وہ مسلمانوں کے اوپر چھا گئے۔ادھر مسلمان اس اچا تک حملہ کے لیے تیار نہ جسے عام لوگوں میں مایوی پھیل گئے۔وہ اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کی طرف لیکے اور جس کا جدھر منہ لگا بھاگ کھڑا ہوا۔

ادھراللّٰہ کے رسول مُنافِیْم نے لوگوں کومعرکہ کی طرف واپس بلوایا۔اس نا گہانی



#### م شجاعتِ رسول ملكا

حملہ میں مسلمانوں کے نشکر کے قدم اکھڑ ہے تو سیرت نگاروں کے مطابق صرف اکھ اور دار جملہ ہوا تو ان کی تعداد صرف نو یا دس تھی۔ امام نو وی بیشند نے بارہ کا ذکر کیا ہے۔ ان نازک ترین کھات میں رسول اللہ طابیع کی بے نظیر شجاعت روز روشن کی طرح سامنے آگئے۔'' یعنی اس قدر ہلاکت بار حملے اور شدید بھگدڑ کے باوجود آپ طابیع کفار سے مقابلے کے فدر ہلاکت بار حملے اور شدید بھگدڑ کے باوجود آپ طابیع کفار سے مقابلے کے لیے بڑھ رہے تھے اور اپنے نچرکو ایڑ لگا رہے تھے۔ ۔۔۔۔ آپ طابیع کی ایک در میں کی طرف بڑھا یا اور فرمایا: میں ابن العوا تیک ہوں۔ آپ طابیع کی ایک دادی پردادی کا نام عا تکہ تھا۔ آپ طابیع کی اشارہ اُسی معروف خاتون کی طرف تھا کہ میں ان کا بہادر بیٹا ہوں۔ پھر آپ طابیع کی ایک خوا کی طرف تھا کہ میں ان کا بہادر بیٹا ہوں۔ پھر آپ طابیع کی ایک عمروف خاتون کی طرف تھا کہ میں ان کا بہادر بیٹا ہوں۔ پھر آپ طابیع کے میان سے تکوار نکالی اور بیا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا:

## أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبْ

میں نبی ہوں۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں سردارعبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔
آپ کے چھا کے بیٹے ابوسفیان بن حارث اور چھا عباس ڈاٹھ نے فچر کی لگام تھام رکھی تھی وہ دونوں اے روک رہے تھے کہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے۔ حضرت عباس ڈاٹھ کی آواز اتنی بلند تھی کہ دو پہاڑوں کے درمیان سنی جا سکے۔
آپ ساٹھ نے تھم دیا کہ وہ صحابۂ کرام کو پکاریں کہ اے بیعت رضوان والو۔ اے انصار یواے مہاجرو۔ اے حد بیبید دالوکرھر ہو؟ صحابہ کرام ڈاٹھ نے آواز سنی تو آواز کی طرف بلٹے اور بھا گئے ہوئے اللہ کے رسول ماٹھ کے بیاس اکٹھے ہوگے۔

﴿ شَجَاعَتِ رسول اللَّهُ ﴿ ﴾ ﴿ صُحَامَتِ رسول اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمِلْمِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِ

جب سوآ دمی جمع ہو گئے تو دشمن کا استقبال کیا۔ بنوخز رج کا نام پکارا گیا بنو حارث بن خزرج کا اسی افراد پرمشتمل گروہ نہایت بہادر دلیراور جنگجوتھا۔

انھیں پکارا گیا تو آ وازین کروہ بھی پلٹ آئے .....اللہ کے رسول پکاریں اور جواب نہ ملے۔ یہ کیے ممکن تھا! انھوں نے میا نیں توڑ ڈالیں۔اورآ گے بڑھے اللہ کے رسول بہادروں کے بہادر ،شہسواروں کے شہسوار جو فجر سے دن چڑھے تک دشمن کو روکے کھڑے تھے۔ وامن میں پہاڑ تھا۔ ویکھتے ہی ویکھتے فریقین میں دھواں دھار جنگ شروع ہو گئے۔ نبی کریم طافیق نے فرمایا: (الآن حمِی الْوَطِیسُ )۔''اب جنگ کی بھٹی پوری طرح گرم ہو چکی ہے۔'' آ

اہل علم نے لکھا ہے کہ عربوں میں اللہ کے رسول سُلَقِیَّم پہلے شخص سے جضوں نے جنگی صورت حال کے بیان کے لیے بیالفاظ ارشاد فرمائے۔

جنگ حنین میں مشرکین کا جھنڈ ا بنو ہوازن کے ایک شخص کے پاس تھا، اُسے حضرت علی بن ابی طالب اور ایک انصاری صحابی ڈٹائٹٹر نے جالیا اور مل کر اسے واصل جہنم کر دیا۔ جھنڈ اس کے ہاتھ سے گرا تو مشرکین کی قوت ٹوٹ گئی۔

<sup>@</sup> صحيح مسلم، حديث 1775، وتاريخ الطبري: 3/282، ودلائل النبوة للبيه يقي: 5/131- 133.



حنین کے میدان میں شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا۔ ان میں سے پچھ لوگ نخلہ کی طرف بھا گے، دوسروں نے اوطاس کی راہ لی۔ اللہ کے رسول من اللہ نے ابو عامر اشعری ڈاٹھوٹا کی مگرانی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوطاس کی طرف روانہ فر مائی۔ وہاں عربوں کے بوڑھے جنگجو کما نڈر دُرید بن صمہ سے مقابلہ ہو گیا۔ درید کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اُسے واصل جہنم کیا گیا۔ اس کے ساتھی تنز بنز ہو گئے۔ مجاہدین کے اس گروہ میں حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھوٹا بھی شامل تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو بھشم کے ایک کا فرنے میں میرے بچا ابو عامر کی طرف تیر پھینکا، جو ان کے گھٹے میں پوست ہو گیا۔ وہ ان کی طرف بڑھے بو چھا: بچا جان! یہ تیر آپ کوکس نے مارا ہے؟ انھوں نے حملہ کی طرف بڑھے بو چھا: بچا جان! یہ تیر آپ کوکس نے مارا ہے؟ انھوں نے حملہ کی طرف اشارہ کیا۔ ابوموی اس کی طرف لیکے۔ جشمی بھاگ کھڑا ہوا۔ انھوں

## اس بلندنصیبی کے کیا کہنے ہے

نے اس کا پیچھا کیا اور عار دلائی کہتم میں پھھ دم خم ہے تو مقابلہ کرو تھوڑی دیر بعد دونوں طرف ہے تلواریں بلند ہوئیں حضرت ابوموی بھاٹھ نے ایسا بھر پور وار کیا کہ اللہ کا دشمن زمین پر گرکر تر پنے لگا وہ ابو عامر کی طرف پلٹے اور کہا: پچا میں نے آپ کے قاتل کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا: پہلے میرے گھٹے سے تیر نکالو۔ جب ابوموی اشعری بڑاتھ نے تیر کھینچا تو گھٹے کا پانی نکل پڑا۔ ابو عامر پر نقامت چھا گئی۔ ان کا آخری وقت آپکا تھا۔ ۔۔۔۔ قار کین کرام! اب ذرا اگلے الفاظ غور سے پڑھے۔ اور سوچے کہ ایک کھرے مسلمان کی انتہائی تڑپ اور آخری تمنا کیا ہوتی ہے، کہنے لگے: بھتیج! اللہ کے رسول سٹائی کی انتہائی تڑپ اور آخری تمنا کیا موتی ہے بہ کہنے گئے: بھتیج! اللہ کے رسول سٹائی کی میرا سلام عرض کرنا اور ان سے میری بخشش کی دعا کے لیے درخواست کرنا، پھر اس دستہ پر ابوموی اشعری بڑاتھ کو میرا سلام عرض کرنا اور ان سے میری بخشش کی دعا کے لیے درخواست کرنا، پھر اس دستہ پر ابوموی اشعری بڑاتھ کو کہا نظر رمقر رفر مایا تھوڑی دیر بعد آخری بھی کی اور شہید ہوگئے۔

دستہ واپس ہوا۔ اللہ کے رسول سائٹیٹا کے پاس ابوموی بھٹی حاضر ہوئے۔ ابو عامر کا قصہ عرض کیا اور ان کی آخری خواہش ظاہر کی۔ آپ ساٹٹیٹا نے پانی منگوایا، وضوکیا اور دستِ مبارک اٹھا کر اللہ سے دعا کی: (اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَیْدِ أَبِی عَلَمِدِ)''اے اللہ اعْد بن سُلیم ابو عامر کی مغفرت فرما۔''ابوموی بھٹی کہتے ہیں: آپ ساٹٹی نے اپنے ہاتھ اس قدر بلند کرر کھے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آرہی تھی، پھر عرض کیا: (اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ یَوْمَ الْقِیّامَةِ فَوْقَ کَثِیرِ مِنْ خَلْقِکَ مِنَ النَّاسِ)'' اے اللہ! اسے قیامت کے دن اپنی مخلوق میں بہت ساری خلقت پر فوقیت دینا۔''یہ دُعاسُن کرابوموی اشعری کوحضرت ابوعامر کی بلند

#### اس بلندنصیبی کے کیا کہنے

نصیبی پر بڑا رشک آیا۔ خود کلامی کرنے گے: واہ ابو عامر! واہ واہ! کیا خوب ہے تمھارا مقدر! تمھاری فضیلت کے کیا کہے!! .....اللہ کے بیارے رسول منافیق ممھارے لیے اپنے رب کیا کیا کہا کہے اللہ کے مرسوچنے گے کہ اللہ کے مرسول منافیق اپنے پروردگار ہے رازونیاز میں مھروف ہیں۔ بحر رحمت تمونی پر ہے۔ کیول نہ میں بھی فائدہ اُٹھاؤں ..... جلدی ہے آگے کھسک کرمحمد رسول اللہ منافیق کے حریب ہوگئے اور بڑی لجاجت ہے عرض کیا: اللہ کے رسول منافیق ایمرے لیے بھی دعا فرما ویں۔ اللہ کے رسول منافیق کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا: (اَللَّهُمَّ اغْفِرْ فِرفَ قبولیت بخشا اور رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا: (اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللّٰه بْنِ قَیْسِ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُدِخَلاً کَرِیماً) ''اے اللہ! عبدالله بْنِ قَیْسِ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُدْخَلاً کَرِیماً ) ''اے اللہ! عبدالله بْنِ قَیْسِ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُدْخَلاً کَرِیماً ) ''اے اللہ! عبدالله بْنِ قَیْسِ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُدْخَلاً کَرِیماً ) ''اے قیامت این کریمانہ ضیافت سے بہرہ ورفرہا۔' '''

370

الصحيح البخاري، حديث: 4323، وسيح مسلم، حديث: 2498

96



## تربيت كاايك اورانداز



ہوازن اور ثقیف کے بہت سے شکست خوردہ افراد حنین سے بھاگ کر اپنے کمانڈر مالک بن عوف کے ساتھ طائف میں قلعہ بند ہو گئے۔ اللہ کے رسول سکاٹی نے نے ایک حکمت عملی کے تحت ابھی تک مال غنیمت تقسیم نہیں کیا تھا۔ آپ سکاٹی نے نے ایک حکمت عملی کے تحت ابھی تک مال غنیمت تقسیم نہیں کیا تھا۔ آپ سکاٹی نے نے ایک حکمت عملی کے تحت ابھی تک مال غنیمت تقسیم نہیں کیا تھا۔ آپ سکاٹی خودد وانوش جمع کر لیا تھا۔ محاصرہ تشریف لے گئے۔ وشمن نے سال بھر کا سامان خورد وانوش جمع کر لیا تھا۔ محاصرہ چالیس دن تک جاری رہا۔ بعض روایات میں دس ، ہیں ، اٹھارہ اور پندرہ دن کا ذکر بھی ہے۔ آپ سکاٹی نے اس جنگ میں اُس عہد کی مناسبت سے جدید ترین جنگی اصول اور اسلوب اختیار فرمائے۔ یہیں پہلی مرتبہ بخیق کا استعمال ہوا۔ حقلہ کی دیوار میں شکاف ڈالنے کے لیے متعدد گولے بھینکے گئے۔ وبابہ، جے قلعہ کی دیوار میں شکاف ڈالنے کے لیے متعدد گولے بھینکے گئے۔ وبابہ، جے قلعہ کی دیوار میں شکاف ڈالنے کے لیے متعدد گولے بھینکے گئے۔ وبابہ، جے

آج کی اصطلاح میں ٹینک کہا جا سکتا ہے، کا استعمال ہوا۔ دبابہ لکڑی سے بنایا ہوا

#### 🤝 تربیت کاایک اورانداز 🤝

چھوٹا سا گھرتھا جس کے اندرگھس کرآ گ لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک رسائی ہوجاتی تھی۔ دشمنوں کی تیراندازی ہے بیچنے کا بیدمؤثر اورمنفر دانداز تھا۔ دشمن کو زیر کرنے کے لیے انگوروں کے باغ کو آگ لگادی گئی۔ پی حکمت عملی کامیاب ر ہی۔ ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کرالتجا کی کہ درختوں کا کا ٹنا بند کر دیں۔ آپ مُنْ اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاطر ہاتھ روک لیا۔ دوران محاصرہ اعلان فرمایا کہ جوغلام قلعہ ہے اتر کر جمارے پاس آ جائے اس کو آ زادی ہے، چنانچہ 23 آ دمی قلعہ ہے نکل کرمسلمانوں میں شامل ہو گئے اور انھیں آ زادی مل گئی۔محاصرے نے طول پکڑا تو ایک حکمت عملی کے تحت اسے ختم کر کے واپس جرانہ تشریف لائے، طائف سے نکلتے وقت لوگوں نے ثقیف کے لیے بد دعا کی درخواست کی۔ آپ سل اللہ اس کے بدلے میہ دعا فرمائی: اے اللہ! ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور انھیں میرے یاس لے آ۔ ابھی تک مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ آپ چندون مال غنیمت تقسیم کیے بغیر تھبرے رہے۔ تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ ہوازن والے تائب ہوکر آ جائیں تو جو کچھ کھویا ہے سب لے جائیں۔

حنین کے بعد طائف کے محاصرے کے دوران مالک بن عوف ہوازنی نے اللہ کے رسول سائیل کوخفیہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ محاصرہ اٹھا دیں تو وہ تائب ہو کر چلا آئے گا۔ اگر ہم شکست قبول کرلیں اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں تو عرب مدتوں تک ہمیں عار دلاتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول سائیل نہایت عالی ظرف، دوراندیش، بردبار، بلند حوصلہ اوراعلی اخلاق والے قائد تھے۔ آپ سائیل فظرف، دوراندیش، بردبار، بلند حوصلہ اور اعلیٰ اخلاق والے قائد تھے۔ آپ سائیل فلاف

#### ر بیت کاایک اورانداز س

نے محاصرہ اٹھالیا۔ پھر مالک بن عوف کا انتظار فرماتے رہے مگر اس نے آنے میں تاخیر کر دی۔ اب آپ سی ایکانے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا۔ معلم حکمت ٹاٹیٹی ہرموقع محل پر امت کا تز کیہ اور تربیت فرماتے تھے۔ حکیم بن حزام آئے۔ یہ فتح مکہ کے موقع پرمسلمان ہوئے تھے۔انھوں نے حصہ مانگا۔ آپ نے كافى مال دے دیا۔ اب آب مُناتِقِم نے حكيم كو مال و دولت ونيا كے بارے ميں نصیحت فر مائی: سنو! اے حکیم! اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اویر والا ہاتھ وہ ہوتا ہے جوعطا کرتا ہے اور نیچے والا ہاتھ وہ ہوتا ہے جو لیتا ہے۔ قارئین کرام! یه چند کلمات عالیه کیا تھے؟ بجلی کا کڑ کا تھے۔ ان انقلاب آ فریں کلمات نے زندگی بھر کے لیے حکیم بن حزام کا مزاج بدل ڈالا۔ تاریخ بناتی ہے کہ پھر وہ لوگوں کے مال سے ہمیشہ کے لیے متنقل طور پر بے نیاز ہو گئے۔خلافت صدیقی میں صدیق اکبر رٹاٹٹٹانے انھیں زکاۃ اورغنیمت کے مال ہے حصد بنا جا ہا مگر انھوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ تربیت محمدی کا ایسا اثر ہوا کہ فاروق اعظم پڑاتھ نے انھیں عطیات ہے نواز نا جا ہا مگر انھوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سَلَيْقِيْلُ ہے جوعہد کر لیا تھا، اُسے ہرگز نہیں تو ڑوں گا اور ایدا کسی ہے کچھنہیں لوں گا۔<sup>®</sup>

السيرة الحلبية: 8/18-84، والرحيق المختوم، ص: 555-555.

# جود وسخا کے حیران کن مناظر

جنگ حنین کے مال غنیمت میں سے اللہ کے رسول من الله کے ابوسفیان بن حرب کوسو اونٹ عطا فرمائے اس نے کہا: میرے بیٹے یزید کو بھی پچھ مرحمت فرمائے۔ آپ من الله نے اسے بھی سواونٹ دے دیے، اب وہ کہنے لگا کہ میرے بیٹے معاویہ کو بھی پچھ عطا فرمائے۔ آپ من الله نے اُسے بھی سو اونٹ عطا فرما دیے۔ آپ من الله کو بھی بچھ عطا فرما میے۔ آپ من الله ابوسفیان کواس کے بیٹوں دیے۔ ہر ایک کو بچھ ، چھ کلو چا ندی بھی دی۔ گویا تنہا ابوسفیان کواس کے بیٹوں سمیت تین سو اونٹ اور اٹھارہ کلو چا ندی ملی۔ صفوان بن امیہ کوسو اونٹ ملے، سمیت تین سو اونٹ اور اٹھارہ کلو چا ندی ملی۔ صفوان بن امیہ کوسو اونٹ ملے، پھر دوبارہ سو، پھرسہ بارہ سو، گویا تین سواونٹ دیے گئے۔ حارث بن کلدہ کوسواونٹ عطا ہوئے۔ بی سلیم کا شاعر عباس بن مرداس آیا اس کوسو کی بجائے بچاس اونٹ ملے تو اس نے قصیدہ پیش کر دیا۔ جس میں بڑے بڑے سرداروں کا ذکر کیا جن کو سو، سو، سواونٹ عطا کے گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ اور ان کے آباء واجدادعزت و

#### ۔ جود وسخا کے جیران کن مناظر ہے۔

شرف میں ایک جیسے تھے۔ان کومزید پچاس اونٹ مل گئے۔ بعض دیگر سرداروں کو پچاس، پچاس اور بعض اور بعض اور بعض اور بعث کے دور بھی بھی بھی کہ محمد منافظ اس طرح بے در لیغ خرچ کرتے ہیں کہ انھیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا۔ (مؤلفة الفلوب) کو دینے کے بعد حضرت زید بن ثابت کو مال غنیمت کی تقسیم کا حساب لگانے پر مامور کیا گیا۔ ہرمجاہد کے حصے میں چار چار اونٹ اور چالیس چالیس ہریاں آئیں۔ شہسواروں میں سے ہرایک کو بارہ اونٹ اور ایک سویس بکریاں آئیں۔ شہسواروں میں سے ہرایک کو بارہ اونٹ اور ایک سویس بکریاں ملیں۔

عصر کی نماز ادا فرمائی تو ما لک بن عوف نصر کی این جمراہیوں کے ساتھ آپنی اِ۔
یکل تک اپنی فوج کا کمانڈر انچیف تھا۔ شاعرتھا، خطیب تھا اور اپنے قبیلہ ہواز ن
کا سردارتھا۔ مگر آج اللہ کے رسول کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہواتھا۔ کہنے لگا: یا
رسول اللہ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللّهِ) اور پھر پچھ
اشعار پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ جو وے دی گئے۔ ان اشعار میں اللہ کے رسول
کی مدح اور تعریف تھی۔ آپ نے ان اشعار کو استحسان کی نگاہ سے دیکھا۔ اور
فرمایا: (مَاذَا تُویدُ یَا مَالِكُ؟)" ما لک کیا چاہتے ہو؟" اس نے کہا کہ میں اپنے فرمایا: (مَاذَا تُویدُ بیا مول۔
قیدی ، لونڈیاں بچے اور مال و دولت (جوچھوڑ کر بھا گا تھا) لینا چاہتا ہوں۔

ارشاد ہوا: دونوں میں ہے ایک چیز اختیار کرلو: مال و دولت یا عورتیں اور چے۔ اس نے کہا: عزت و ناموں کے مقابلے میں کوئی چیز افضل نہیں۔ صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دو۔ بعض بدو سرداروں نے انکار کیا۔

#### www.KitaboSunnat.com

#### جود وسخا کے جیران کن مناظر 🦟

آپ سُلُقِیم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں عفو و درگزر کا ذکرتھا پھر فرمایا کہ میں اپنا اور بنی عبدالمطلب کا حصہ واپس کرتا ہوں۔ دوسرے لوگوں نے بھی کیے بعد دیگرے عورتیں اور بیچے واپس کر دیے۔ اللہ کے رسول مُلِقَیم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چا درعطا فرما کرواپس بھیجے دیا۔

پھرآپ نے جعرانہ ہی ہے عمرہ کا احرام باندھااور عمرہ ادا کیا۔ عُقّاب بن اسید کو مکہ کا والی مقرر فر مایا۔ 24 ذی القعدہ 8 ہجری کو مدینہ منورہ واپسی ہوئی۔ <sup>®</sup>

376

الرحيق المحقوم، ص: 555-558 ، ولخص من السيرة النوبية لا بن مشام: 4 /141 - 146 ، و تاريخ اسلام:
 602/2 - 602/2

98



# انہوں نے اتنادیا کہ لینے والاشر ما گیا!!



غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔اس موقع پر جو مال غنیمت ہاتھ لگااس کی تفصیل ہے ہے:

قیدی 600 ،اونٹ 24000 ، بکریاں 40000 سے زیادہ، چاندی چار ہزار اوقیہ، یعنی ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم مالیت کی۔ یہ مال غنیمت جعر انہ کے مقام پر حضرت مسعود بن عمرو غفاری کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ اور جب تک رسول اللّد مُثَاثِیْنُ غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے، اسے تقسیم نہ فرمایا۔

ایک دن صفوان بن امیہ اللہ کے رسول مناقیا کے ساتھ تھا۔ ایک وادی سے گزر ہواجو اونٹوں اور بکر یوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے چرواہے بھی ساتھ سے صفوان نے یہ منظر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا۔ آپ مناقیا نے ارشاد فرمایا: ابو وہب! کیا یہ مال شخصیں بھلامعلوم ہورہا ہے؟ وہ بولا: جی ہاں۔



انہوں نے اتنا دیا کہ لینے والا شرما گیا!!

ارشاد ہوا: اس وادی میں جو پچھ ہے سب تمھارا ہوا۔ صفوان کا ذہن صاف ہو گیا۔
اندھیرا حجیٹ گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا: محمد منافیق کتنے عالی ظرف، کس درجہ کریم، کس قدر سخی اور کیسے حوصلہ مندانسان ہیں، اور ایک میں ہوں کہ میں نے ان سے کتنی زیاد تیاں کیں۔ کیسے کھناؤنے جرائم کا ارتکاب کیالیکن میرے جرائم اور سفا کیوں کے برعکس ان کا کرم، ان کی بخشش اور ان کی عطا کتنی بے پایاں ہے؟!!۔الیی فیاضی، دریا دلی اور سیرچشمی یقینا کسی نبی ہی کی ہوسکتی ہے۔کوئی اور شخص تو اس قدرعطا کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔

اسلام اور الله كرسول مَنْ قِيمُ كى محبت ان كرول ميں رائخ ہوگئ فوراً كلمه شہادت پڑھا اور صحابیت كے شرف سے مشرف ہو گئ أَرْضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُول اللّٰهِ أَجْمَعِينَ ـ

378

<sup>🛈</sup> المغازي للواقدي، ص: 629.

99)



## اورطا ئف نورتو حيدے جگمگا أٹھا



غزوہ حنین کی فتح کے بعد طائف کے علاقے میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ مگر بنو ثقیف بدستو رکفر اور ضد پر قائم تھے۔ ان کا ایک بڑا سردار عروہ بن مسعود ثقفی مدینہ منورہ آیا۔ اسلام قبول کیا اور واپس طائف چل دیا۔ نیا نیا اسلام قبول کیا قفا، ایمان کی تازگی سے سرشاری بھی عجب چیز ہے انھوں نے قوم کے کفر کے باوجود دُٹ کر کلمہ تو حید بلند کیا۔ اپنے گھر کی گھٹی پر کھڑے ہو گئے، بلند آواز سے اذان دی۔ ساتھ ہی چاروں طرف سے تیر برسنا شروع ہو گئے۔ تیروں کی بوچھاڑ کے باوجود داذان دیتے رہے۔ بالآخر جال بحق ہو گئے۔ تیروں کی بوچھاڑ کے باوجود داذان دیتے رہے۔ بالآخر جال بحق ہو گئے۔ آ

اب آ گے چلیے ۔ طائف کا سب ہے متکبر اور بد دماغ سردا رعبدیا لیل جس نے ایک دن اللہ کے رسول کو بے حدستایا اور آزردہ کیا تھا اپنے ساتھیوں کے

السيرة النوية لا بن بشام: 4/192,191، وتاريخ إسلام: 669,668/2.



#### 🥏 اورطا كف نورتوحيدے جگمگا أٹھا

ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔شہر ہے باہرمغیرہ بن شعبہ ﴿اللَّهُ كَا يَهِرِهِ تَعَا۔ ان دونوں کا جدامجد ایک تھا۔محبت اور پیارتو اپنوں میں ہوتا ہی ہے۔خصوصاً اس وقت جب عقیدے میں بھی یک رنگی پیدا ہونے لگے۔مغیرہ نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ اللہ کے رسول مالی علی سے آ داب تفتکو بتائے۔ ان کا خیمہ مسجد نبوی میں نصب کرایا۔ تا کہ اللہ کے رسول ٹاٹیٹم کو قریب سے و کی سکیس اور آ ب کے اخلاق کا مطالعہ کریں۔اس وفد میں جیرافراد شامل تھے۔سب سے کم عمرعثان بن ابوالعاص ثقفی تھے۔ یہ لوگ اللہ کے رسول مُلْقِیْم کے پاس آتے جاتے رہے۔ بالآخر ایک دن عبدیا کیل اور اللہ کے رسول کے درمیان براہ راست مکالمہ جواعرض كيا: آب جمارے ساتھ تحريري معامده كرليس، رسول الله عليه فرمايا: شرط اسلام ہے ورنہ نہیں عبدیا لیل مسلمان ہونے کے لیے ہی آیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک مدت پہلے طائف ہے نکلتے وقت جو دعا فرمائی تھی اس کی قبولیت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔اس کا بڑا سردار اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ اس نے اب کچھ شرائط اور مطالبات پیش کیے۔ زنا کی اجازت جا بی۔ فرمایا: اسلام میں اس کی نہایت بختی ہے ممانعت ہے۔ اس کی اجازت نہیں مل سکتی۔ سودی کاروبار کی اجازت طلب کی گئی۔ارشاد ہوا کہ سود قطعاً حرام ہے، پھر سورہَ بقرہ کی آیت:278 کی تلاوت فر مائی۔''مسلمانو! اگرتم ایمان رکھتے ہوتو اللہ ہے ڈ رجاؤ اورتمہارا جوسود لوگوں کے ذہبے باقی ہے، أے چھوڑ كر اصل رقم پر اكتفا كرلو۔'' شراب یہنے کی فقط اس قدر رعایت طلب کی کہ بیرگندا مشروب گاہے بگاہے دوا

#### اورطائف نورتوحیدے جگمگا اُٹھا

کے طور پر استعال کرلیں۔ بیہ مطالبہ بھی مستر دکر دیا گیا۔اب اس نے کہا: نماز کی چھوٹ تو دے دیجھے۔ارشاد ہوا: جس دین میں اللہ کی عبادت نہ ہو، وہ بھلائی اور خیر سے خالی ہوگا۔

اہل طائف کا سب سے بڑا ہت ''لات'' تھا۔اس کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی۔
اس کی سلامتی کے لیے تین سال کی مہلت مانگی گئی۔ آپ ساٹیٹی نے انکار فرمایا،
پھر دوسال، پھرایک ماہ تک کی اجازت چاہی گرتمام درخواسیس مستر دہوئیں۔
اور واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے احکامات اور نصوص شریعت پر برگز کوئی سمجھونہ یا سودے بازی نہیں ہوسکتی ۔ وفد نے تنہائی میں مشورہ کیا، پھراللہ کے رسول شاٹیٹی کی تمام شرا لکا تسلیم کرلیں۔ آ فر میں عبد یا لیل نے عرض کی: لات کو ڈھانے کا انظام اللہ کے رسول شاٹیٹی خود کریں۔ آپ شاٹیٹی نے پیشر طمنظور کرلی۔ نوشتہ لکھ دیا۔عثمان بن ابی العاص ثقفی کو ان کا امیر مقرر فرمایا کہ وہ اسلام سکھنے میں پیش دیا۔عثمان بن ابی العاص ثقفی کو ان کا امیر مقرر فرمایا کہ وہ اسلام سکھنے میں پیش کریے دیا۔عثمان بن ابی العاص ثقفی کو ان کا امیر مقرر فرمایا کہ وہ اسلام سکھنے میں وریافت

عبدیالیل اوران کے رفقاء کوخطرہ تھا کہ جس طرح عروہ بن مسعود کوان کی قوم نے قتل کیا ہے، کہیں ان کے ساتھ بھی ان کی برادری وہی سلوک نہ کرے۔ انھوں نے واپسی پراہلِ طائف ہے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، پھر نہایت حکمت و دانش سے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ پہلے تو ان پرنخوت جاہلیہ غالب آئی۔ گر بالآ خرسب نے اسلام قبول کرلیا۔

#### 🥏 اورطائف نورتوحیدے جگمگا اٹھا 🤝

حضرت مغیرہ بن شعبہ اور خالد بن ولید کی سرکردگی میں چند صحابہ کو''لات'' کی مسماری کے لیے روانہ کیا گیا۔ انھوں نے گرز مار مار کر لات کے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی بنیادی کھود کراہے زمین کے برابر کر دیا۔ یوں طائف کے علاقے میں چند بی روز میں دیکھتے ہی دیکھتے تو حید کے زمزے گونج اُٹھے اور اس سرزمین سے قیامت تک کے لیے کفروشرک کا خاتمہ ہوگیا۔ ®

<sup>🙃</sup> مخص از البداية والنصابية : 31/5- 36 ، وتاريخ الإسلام : 668/2 ، وتاريخ الطبري: 195,194/3 .



# قیصر روم کی گواہی

صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی۔فریقین کے درمیان دس سال ایک دوسرے

ہو جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا،لہذا پورے جزیرہ عرب میں امن وامان قائم ہو

گیا۔ قافلے بلا روک ٹوک ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے گے۔امن کے
اس دور سے ابنائے اسلام نے پورا فائدہ اٹھایا۔اسلام کی دعوت کو اس عہد امن
وسلامتی میں خوب پھلنے پھو لنے کے مواقع حاصل ہوئے۔اللہ کے رسول سالیا فی اس عوصہ میں بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط کھے۔ اور این بہترین سفارت
کاروں کے ذریعے یہ خطوط شاہانِ وقت کو پہنچائے۔ روم کی بادشاہت اس وقت
دنیا کی سب سے بڑی طاقت (Super power) تھی۔اس مقل میں اریانیوں پر فنج حاصل ہوئی تھی۔ایک خطروم کے بادشاہ ہوقل کے نام جس کا لقب ونیا تھی میں کا میں میں کو جو تھی کہ کی کی کا میں کا لقب ایرانیوں پر فنج حاصل ہوئی تھی۔ایک خطروم کے بادشاہ ہوقل کے نام جس کا لقب قیصرتھا، دجیہ بن خلیفہ کلیں کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو

#### www.KitaboSunnat.com

#### ہے جسے قیصرروم کی گواہی ہے۔

کلب سے تھا۔ یہ بے حد خوبصورت تھے۔ حضرت جبریل علیا کئی باران کی شکل میں اللّٰہ کے رسول مُناقظہ کے پاس تشریف لائے۔ان دنوں ہرقل جمص سے ایلیاء (بیت المقدس) آیا ہوا تھا۔ یہاں اس کی آمد کا سبب کیا تھا؟ یہ جاننے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔

روم اور ابران کے درمیان جنگ ہوتی رہتی تھی۔ یہی دونوں اس زمانے کی بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک دوسرے کے علاقوں کو فتح کرنا اور وہاں کے لوگوں کو محکوم بنانا بڑی عام اور معمولی ہی بات تھی۔ قیصر روم ہرقل کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ یونانی النسل تھا۔ رومیوں کی بادشاہت کا مرکز روم (اٹلی) تھا۔ یہ رومی حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ رومیوں نے شام کے علاقوں پر بہت مدت کہومت کا دارالسلطنت تھا۔ رومیوں نے شام کے علاقوں پر بہت مدت آرہی تھی۔ رومی بھی بت پرست تھے۔لیکن بعد میں قسطنطین نامی شخص سے متاکثر ہوکر عیسائی ہو گئے۔ رومی حکومت دوحصوں میں تقسیم ہو چکی تھی ایک کا مذہب آرتھوڈ کس تھا۔ جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا اور دوسرا حصہ مغربی جانب تھا جس کا دارالحکومت روم تھا اور ان کا مذہب کے تصولک تھا۔

ایران کی قیادت میں تکبر ، فخر اور غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان کے ہاں شدید اختلا فات تھے۔ اندر ہی اندر بغاوت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ انھی دنوں ان دونوں بڑی طاقتوں میں جنگ ہوئی جس میں رومیوں کو فتح ہوئی ،ایرانی فوجوں کی بے در بے شکست کے بعد ایرانی بادشاہ خسر و پرویز کواس کے بیٹے شیرویہ نے کی بے در بے شکست کے بعد ایرانی بادشاہ خسر و پرویز کواس کے بیٹے شیرویہ نے

#### www.KitaboSunnat.com

#### 🛹 جيم روم کي گواهي 🦟 🦳

قتل کر دیا اورخود اقتدار پر قابض ہو گیا۔ خسر و وہی بد بخت تھا جس کو اللہ کے رسول علیقی نے نامہ مبارک بھیجا تو اس نے اسے چاک کر دیا۔ اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیقی کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا: میرا خط چاک کرکے اس نے اپنی بادشا ہت کو پارہ پارہ کرلیاہے، چنانچہ وہی ہوا جو آپ می افرایا تھا۔

اہل فارس نے رومیوں ہے ان کے مقبوضہ علاقوں کی واپسی کی شرط برصلح کر لی۔اور وہ صلیب بھی واپس کر دی جس کے بارے میں نصاریٰ کاعقیدہ ہے کہ اس ير حفزت عيسى ملينًا كو بيمانسي دي گئي تقي ، چنانچه اس فتح و نصرت پر الله كاشكر ادا كرنے كے ليے قيصر روم حمص ہے ايليا (بيت المقدس) گيا ہوا تھا۔ قيصر روم ہرقل کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بازنطینی رومی سلطنت میں 610ء سے لے کر 641ء تک برسراقتدار رہا۔611ء میں ایران ہے جنگ چھڑی تو ایرانیوں نے شام، فلسطین ،ایشیائے کو چک کے بڑے علاقے اور مصریر قبضہ کرلیا۔ 614ء میں بیت المقدس کو بری طرح تباہ کیا اور عیسائیوں کی صلیب مقدس اٹھا کر مدائن لے آئے۔سورۂ روم کے آغاز میں فرمایا گیا کہ رومی نز دیک کی زمین (فلسطین) میں مغلوب ہو گئے ۔اور وہ چند ہی سال میں غالب آ جا کیں گے ۔اور پھرقر آ ن کریم کی پیش گوئی 622 ء میں اس وفت پوری ہوگئی جب ایرانیوں کی شکستوں کا دور شروع ہوا۔ 624ء میں رومیوں کو شام میں فتح حاصل ہوئی۔ عین ای وقت

385

#### 🤝 قیصرروم کی گواہی 🤝

مسلمان مدینه منورہ میں غزوہ بدر کی کامیابی کی خوشیاں منا رہے تھے۔ پھر 628-629ء میں رسول اللہ طاقیۃ نے ہرقل کو خط لکھا۔ عرصۂ امن کے دوران اہل مکہ نے ابوسفیان کو مجبور کیا کہ وہ ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کرشام جا کیں۔ اہل مکہ کے تجارتی قافلہ لے کرشام جا کیں اہل مکہ کے تجارتی قافلہ اکثر شام جاتے تھے۔ گر ہجرت اورلڑا ئیوں کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد میکاروبارتقر بیا ختم ہوکررہ گیا تھا۔

چنانچہ ابوسفیان کی سربراہی میں بڑا تجارتی قافلہ ترتیب دیا گیا جس میں مکہ کے تقریباً ہر مرد اورعورت کا کچھ نہ کچھ تجارتی مال شامل تھا۔ جب اللہ کے رسول کا نامہ مبارک دحیہ کلبی کے ہاتھوں قیصر کوملا، بیا قافلہ اٹھی دنوں فلسطین کے شہر غزہ میں مقیم تھا۔

رسول الله منافظ کی طرف ہے جو نامہ مبارک لکھا گیا تھا اس کی عبارت صحیح بخاری میں موجود ہے۔اس کا ترجمہ درج ذیل ہے:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد ( مُثَاثِیمًا ) کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف۔

اس شخص پرسلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔تم اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔اسلام لاؤ،الله شخصی تمھاراا جردوباردے گا۔اوراگرتم نے روگردانی کی تو تم پر اریسیوں (رعایا) کا (بھی) گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف آؤجو ہمارے اور تمھارے درمیان کیسال ہے۔۔۔۔۔اور وہ یہ۔۔۔۔۔کہ ہم الله

#### ے تیمرروم کی گواہی ہے ۔

کے سواکسی اور کی عبادت نہ کریں ، اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کریں اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض بعض کو رب نہ بنائے ۔ پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہدو کہتم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔

ہرقل نے اس نامہ مبارک کی بڑی قدر کی۔ اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، خوشبو میں بسایا اور ایک چرخے میں محفوظ کر لیا۔ اس وقت بھی استبول کے عجائب گھر میں جو نامہ مبارک محفوظ ہے۔ وہ غالبًا یہی مکتوب گرامی ہے۔ بہر حال کتابوں میں اس نامہ مبارک کی جوتصاور ہیں وہ ہرقل کو لکھے گئے نامہ مبارک ہی کی جوتصاور ہیں وہ ہرقل کو لکھے گئے نامہ مبارک ہی کی جیس۔ ہرقل نے دھیہ کلبی کی بھی بڑی عزت کی۔ انھیں مال اور پارچہ جات کی جیس۔ ہرقل نے دھیہ کلبی کی بھی بڑی عزت کی۔ انھیں مال اور پارچہ جات کے نوازا۔ اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جب تک بیہ ہماری حدود میں ہیں اس وقت کے ان کی مکمل حفاظت کی جائے۔

اب ہرقل نے اپنے خاص آ دمیوں کو بلوایا اور کہا کہ جاؤکسی ایسے عربی اور قریق کو تلاش کرو جوان دنوں اس علاقے میں آیا ہوا ہوتا کہ میں اس سے اللہ کے رسول منافیظ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں، چنانچہ انھیں غزہ میں ابوسفیان اور ان کے قافلے کے دیگر افراد مل گئے۔ انھیں فورا ایلیاء (بیت المقدی) میں ہرقل کے شاہی محل میں پیش کیا گیا۔ ہرقل نے در بارسجایا ہوا تھا اس وقت اس کے اردگر دروم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں کی ایسے بھی تھے جوعربی زبان سے واقف تھے۔ بہر حال ترجمان کی وساطت سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ ہرقل خضت شاہی پر جیٹا ہوا تھا۔ اس کے سر پر تاج چک رہا تھا۔ اس نے وفد کو بلایا اور

#### م 🛹 قیصرروم کی گواہی 🛹 🕝

پوچھا کہتم میں اس شخص کا جواپنے آپ کو نبی کہتا ہے، سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ان لوگوں میں سوائے ابوسفیان کے بنوعبد مناف میں سے کوئی نہیں تھا، اس لیے ابوسفیان نے کہا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے پوچھا: تمھارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔

ہرقل نے کہا کہ ابوسفیان کومیرے قریب لاؤ اور اس کے ساتھیوں کواس کے پیچیے کھڑا کر دو۔ اب اس نے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان کے بیچیے جولوگ کھڑے ہیں ان ہے کہو کہ میں ابوسفیان ہے اس نبی کے بارے میں سوالات کروں گا۔اگرابوسفیان جھوٹ بولے تو تم اُسےٹوک دینا اور کہددینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قتم! اگر مجھے بیخوف لاحق نہ ہوتا کہ لوگ میرے او پر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے تو میں یقیناً اللہ کے رسول شاہیم کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیتا۔ یہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہر ز مانے میں معززین اور شرفاء کے نز دیک جھوٹ بولنا نہایت مکروہ بات رہی ہے اور اس گھناؤنی عادت کو ہر دور میں نفرت اور مذمت کے قابل سمجھا گیا ہے۔ ابوسفیان کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ اگر میں غلط بیانی بھی کروں تو پیلوگ میری تر دیدنہیں کریں گے۔لیکن میں سردارتھا۔ میں اینے آپ کواس بات ہے بالاسمحھتا تھا کہ جھوٹ بولوں۔ یہ میرے لیے شرم کی بات تھی۔ میں جانتا تھا کہ کم از کم وہ واپس مکہ جا کرلوگوں ہے میرا حجھوٹ ضرور بیان کریں گے،اس لیے میں نے کوئی

#### ہے تیمرروم کی گواہی جے

جھوٹ نہیں بولا۔اب ابوسفیان ہرقل کے سامنے تھے۔ان کے قافلے والےان کے پیچھے کھڑے تھے۔ان کے قافلے والےان کے پیچھے کھڑے تھے۔تر جمان کی وساطت سے ہرقل نے سوال کیا: اس نبی کا حسب نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ اونچے نسب والا ہے۔

ہرقل نے پوچھا: کیا یہ نبوت والی بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی مقصی؟ میں نے کہا : نبیس۔

ہرقل نے پوچھا: کیا اس کے باپ دادامیں سے بھی کوئی بادشاہ گزراہے؟ میں نے کہا:نہیں۔ہرقل نے کہا: کیا بڑے بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزورلوگوں نے؟ میں نے جواب دیا: بلکہ کمزورلوگوں نے۔

ہرقل نے دریافت کیا: یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے اعتراف کیا کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔

ہرقل نے پوچھا: کیا اس دین میں داخل ہونے کی بعد کوئی شخص اس دین سے منحرف ہوکر مرتد بھی ہواہے؟ میں نے کہا: نہیں۔

ہرقل نے کہا: اس نے جو بات کہی ہے کیا اس کے اظہار واعلان سے پہلے اس پر جھی جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگا؟ میں نے کہا: بالکل نہیں۔

ہرقل نے کہا: کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا: نہیں ، البتہ ہم لوگ آج کل اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گز ارر ہے ہیں ۔معلوم نہیں اس بارے میں وہ آئندہ کیا کرے گا۔ابوسفیان کہتے ہیں کہ اس فقرے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی کوئی بات گھسیو نے کی گنجائش ہی نظر نہیں آئی۔

#### م 🗢 قیصرروم کی گواہی 🦟 -

ہرقل نے پوچھا: کیاتم لوگوں نے کبھی اس سے جنگ بھی کی ہے؟: میں نے کہا: جی ہاں۔ ہرقل نے کہا: تو تمھاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا: جنگ ہم دونوں کے درمیان برابرسرابر کی چوٹ ہے۔ بھی وہ ہمیں زک پہنچا دیتا ہے اور بھی ہم اسے زک پہنچا دیتے ہیں۔

ہرقل نے کہا: وہ شمصیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا: وہ کہتا ہے: صرف اللہ کی عبادت کرو۔اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کرو۔ تمھارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو۔اور وہ ہمیں نماز ،سچائی ، پر ہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔

اس گفتگو کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا:''تم اس شخص (ابوسفیان) پر واضح کر دو کہ میں نے تم سے اس نبی (سالٹیم ا) کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے ۔۔۔۔۔تو دستوریہی ہے کہ پیغیمراپی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔

پھر میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے کہا: نہیں ۔ میں کہتا ہول کہ اگر سے بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں میسجھتا کہ میشخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جواس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔

پھر میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ گزراہے؟ تم نے بتلایا کہنیں۔اگراس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ

#### - یصرروم کی گوانی -

شخص اپنے آباؤ اجداد کی بادشاہت کا طلبگار ہے۔

پھر میں نے یہ پوچھا کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اس کے اعلان سے پہلے تم لوگوں نے بھی اس پر جھوٹ کا الزام عائد کیا؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں ..... میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے مگر اللہ پر جھوٹ بولے۔

میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے ..... اور حقیقت یہی ہے کہ اکثر کمزورلوگ ہی پیغیبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔

میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص منحرف ہوکر مرتد بھی ہوتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں ..... اور حقیقت یبی ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں پوست جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔

اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں ..... یقیناً پینمبرایسے ہی ہوتے ہیں۔وہ بدعہدی نہیں کرتے۔

میں نے بی بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ شمصیں اللّٰہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ کھیرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرسی سے منع کرتا ہے اور نماز ،سچائی اور پر ہیزگاری و پاکدامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو بچھتم نے بتلایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو بیشخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہوجائے گا۔ میں جانتا تھا کہ بیہ نبی آنے والا ہے لیکن مجھے قدموں کی جگہ کا مالک ہوجائے گا۔ میں جانتا تھا کہ بیہ نبی آنے والا ہے لیکن مجھے

#### - قيصرروم کي گواي 🛹 -

یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم لوگوں میں ہے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ملاقات کا شرف ضرور حاصل کرتا۔ اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے یاؤں دھوتا۔''

اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ سٹائیٹی کا خط منگوا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں پچھ آ وازیں بلند ہوئیں اور پھرشور مجنے لگا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا کہ ان لوگوں کو دربار سے باہر بھیج دیا جائے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا۔ اس سے تو بنواصفر کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابریقین رہا کہ رسول اللہ (سٹائیٹے) کا دین غالب آ کر رہے گا یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے میں اسلام کو جاگزیں کر دیا۔ 
میں اسلام کو جاگزیں کر دیا۔

یہ قیصر پر نبی سائٹی کے نامہ مبارک کا وہ اثر تھا جواس نے قبول کیا اور جس کا مشاہدہ ابوسفیان نے کیا۔ اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ قیصر نے رسول اللہ سائٹی کے اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے، یعنی دحیہ کابی ڈائٹی کو مال اور پارچہ جات سے نوازا۔ لیکن جب حضرت دحیہ ڈائٹی یہ تھا نف لے کر واپس ہوئے تو حسمی نامی مقام پر قبیلہ جذام کے پچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سبب پچھ لوٹ لیا۔ حضرت دحیہ ڈائٹی کہ یہ بہنچ تو اپنے گھر کے بجائے سید ھے رسول اللہ شائٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تفصیل سن

D صحیح البخاری، حدیث: 7، و فتح الباری: 1 / 31 - 44.

م قيمرروم كي گوائي م

کر رسول الله منافقائل نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں پانچ سوصحابہ کرام ڈنافٹائ کی ایک جماعت روانہ فر مائی۔ جہاں تیزی سے پہنچ کرانھوں نے دشمن کا قلع قمع کرویا۔ \*\*

الرحيق المختوم من: 475.

#### 101



#### م بت شكنول كا كارنامه 🛹 م

سر دار نے زنا کاری،سودخوری اورشراب نوشی کی اجازت طلب کی اور پیہ مطالبہ بھی کیا کہ ان کے معبود''لات'' کو نہ توڑا جائے اور انہیں نماز سے معاف رکھا حائے۔اللہ کے رسول مُنافِیْظ نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہیں کی۔ آخر انھوں نے اینے آپ کواللہ کے رسول مالی کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کرلیا،البتہ بیشرط لگائی کہلات کو ڈھانے کا انتظام اللہ کے رسول مُثَاثِیْمُ خود کریں گے۔ ثقیف اے این ہاتھوں ہرگز نہ و ھائیں گے۔اللہ کے رسول مُلْقِعُ نے ان کی پیشرط قبول فرمالی اور خالد بن ولید ٹائٹؤ کی قیادت میں چند صحابہ کو طائف جمجوایا کہ وہ لات کے بت کو پاش پاش کر دیں۔ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ طالنَۃ بھی شامل تھے۔خودان کا تعلق بھی بنوثقیف ہی سے تھا۔ اسلام لانے سے پہلے بیخود بہت بڑے سردار تھے۔ لات کو ڈھانے کے لیے انھوں نے کدال اٹھالی اور اپنے ساتھیوں سے جیکے ہے کہنے لگے کہ میں ذرا ایک جھوٹ موٹ کردار ادا کروں گا اورآ پ لوگوں کو ثقیف کی خفیف حرکت سے ہنساؤں گا۔

انھوں نے کدال کی ضرب لگائی، پھرخود ہی گرکر اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ طائف کے باشندے بیہ منظرد کیھ رہے تھے۔ انھوں نے زور دارنعرہ مارا۔ خوش ہوکر کہنے لگے: اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے۔ دیکھو، دیکھو، ذرااس کا حشر دیکھو۔ اسے دیوی نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ پھروہ مغیرہ کے رفقاء سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: کوئی اس کے قریب آ کر ہاتھ لگا کر تو دیکھے۔ استے میں حضرت مغیرہ ڈٹائڈ یک دم اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ اور فرمایا: اللہ تمھارا برا کرے یہ کمینی

#### - بت شكنون كا كارنامه 🤝 -

برذات دیوی محض پھر اور مٹی کا ڈھیر ہے۔ اللہ عزوجل سے عافیت طلب کرواور
اس کی عبادت کرو، پھراس کے دروازے پرضرب لگائی۔ اس کوریزہ ریزہ کرنے
کے بعداس کی دیواروں پر چڑھ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے دوسرے ساتھی بھی
شامل ہو گئے اور اس دیوی کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ یہاں تک کہ اس کو پیوند
خاک کر دیا۔ اس بُت کا مجاور کہنے لگا اگر آپ لوگ اس کی بنیاد کھودیں گو وہ
غضبناک ہو کر آپ کو زمین میں دھنسا دے گا۔ حضرت مغیرہ ڈاٹیڈ نے حضرت
خالد ڈاٹیڈ سے عرض کیا: مجھے اجازت دیں، میں اس کی بنیاد بھی کھود ڈالوں گا۔
انھوں نے اثبات میں سر ہلایا تو حضرت مغیرہ ڈاٹیڈ نے اس کی بنیاد کھود کرمٹی باہر
انھوں نے اثبات میں سر ہلایا تو حضرت مغیرہ ڈاٹیڈ نے اس کی بنیاد کھود کرمٹی باہر
انکور ہکا لگارہ گئے۔

حضرت خالد ﴿ لَا تُعْفَاز بوراورلباس لے کراپی ٹیم کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس آئے۔ اللّٰہ کے رسول سُلیﷺ نے بیرسب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا۔ اوراللّٰہ کی طرف سے اپنے نبی کی نصرت اور دین کے اعز از پراس خالق وما لک کی حمد وثنا کی۔ <sup>10</sup>

الا المعاد:450,449/3، والسيرة النوبية لا بن بشأم:4444-186، والرحيق المختوم، ص: 590.589.

#### مۇلف كى دىگركتب 🦟 🤝

### اسلامی تاریخ کے سنبرے واقعات پرمشمل مؤلف کی دیگر کتب

L'INTERIOR

سنمے اوراق سنبری کرنیں سنمے فیصلے سنمے حروف سنمے فوق

ننهرثيا وراق

''سنہرے اوراق'' اس کتاب میں روشن ماضی کے زندہ اور حیکتے د مکتے واقعات پر مشتمل ہماری سنہری تاریخ کے گمشدہ اوراق ہیں جو ہر چھوٹے بڑے کے گمشدہ اوراق ہیں جو ہر چھوٹے بڑے کے کیاں دلچیسی رکھتے ہیں۔

ذ ہن کو جلا دینے والے اور سوچنے ہمجھنے پر مجبور کرنے والے یہ حیران کن مشاہدات اور سبق آ موز قصے ہماری کردار سازی اور شخصیت کی تعمیر میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔

#### مؤلف کی دیگر کتب 🤝 🦳

## ئىنېرى ئۇنىن

''سنہری کرنیں'' عورت کی شخصیت کے ایسے تمام پہلوجن میں اس کی فہانت، شجاعت، تقوی ، پر ہمیزگاری اور بہادری ظاہر ہوتی ہو، اس کتاب کی زینت ہیں، جن کے مطالعے سے نہ صرف تمام خوا تین اور بچیوں میں بہتری کا ایک نیا ولولہ اور جذبہ پیدا ہوگا بلکہ مطالعہ کرنے والے مردوں کو بھی اس بات کا بخو بی اندازہ ہوجائے گا کہ شجاعت، ذہانت اور صبر وقحل کی صفات مس طرح بھریورانداز میں عورتوں میں بھی موجودر ہتی ہیں۔

## ننبر فيصلح

''سنہرے فیصلے'' اس کتاب میں نبی سُلُقِیَّا، سحابہ کرام مُحالَّیُّا، نامورمسلم عکرانوں اور قاضیان کرام کے وہ فیصلے شامل کیے گئے ہیں جن سے دنیا میں عدل وانصاف کی سنہری روایات قائم ہوئی ہیں اور آنے والے حکرانوں، قاضیوں اور جحوں کوان سے گرانقدررہنمائی ملتی ہے۔ان تابندہ روایات اور واقعات کواس لیے بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے میں صالح اقدار پھر سے فروغ پائیں اور عوام اسلام کے انفرادی واجتماعی عدل کی برکتوں سے مستفید ہونے لگیں۔

## مۇلف كى دىگركت 🦳 🤝

## ننبر يخروف

''سنہرے حروف''اس کتاب میں نبی اکرم مُنْ اَنْتُمْ ، صحابہ کرام شُنْتُمَ، تابعین اور شِع تابعین ، نیک طینت خلفاء ورشع تابعین ، نیک طینت خلفاء وسلاطین ، سلحائے امت ، سپہ سالاران اسلام اور مجاہدین صف شکن کی سیرت اور کردار جومسلمانان عالم کیلیے مشعل راہ ہیں کے دلچسپ اور سبق آ موز واقعات دکش پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں۔

# تنهز ففوث

''سنہر نقوش' در حقیقت ایک پکچر گیلری ہے۔ اس میں اجھے اور برے دونوں طرح کے لوگوں کی زندگی کے سیچ واقعات کی تصویر کئی گئی ہے جس سے میہ بات سمجھ آتی ہے کہ نیکی کالازمی نتیجہ کا میابی اور فتح مندی ہے جب کہ گناہ چاہے کتناہی حجیب کر کیا جائے وہ جمارا پیچھا کرتا ہے، اپنا تا وان لیتا ہے اور ندامت کے ساتھ کچی تو بدنہ کی جائے تو ہمیشہ خون کے آنسور لاتا ہے۔

## الأُنوار من سيرة سيد الأُبرار (باللغة الأردية)

سیرت کی کتب کو عام کرنااورا سے ہر گھر تک پہنچانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔اگراللہ کے رسول مُثَاثِیُم کی سیرت احسن پیرائے میں اسلام وشمنوں تک انہی کی زبان میں پہنچادی جائے تو پھر اللہ کے رسول مُثَاثِیُم کے بارے میں ان کے نظریات وخیالات یقینی طور پرتبدیل ہوجائیں گے۔

اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اللہ کے رسول ٹنگیٹم کی سیرت کی کتابوں کوسونے کے پانی سے شائع کروا تااور انہیں عام کرتا۔میری خواہش ہوگی کہ اہل ثروت اس اہم کام میں اپنا کر دارا داکریں۔

اس کتاب کے کوئی کائی رائٹ نہیں ہیں۔ دنیا کے ہر شخص کو اسے شائع کرنے، فوٹو کائی کرنے اور کسی بھی زبان میں ترجمہ کرنے کاحق حاصل ہے۔
کم از کم مجھے سیرت پاک کے مطالعہ سے جوفو اکد حاصل ہوئے ان میں ایک بیہ ہے کہ الحمد للہ، اللہ کے رسول سائی کے ساتھ محبت میں بے پناہ اضافہ ہوگیا ہے۔ فیداہ أبسی و اُمَّی و نَفْسِسی و کُلُّ شَیْءِ عِنْدِی ۔ بلاشک وشہوہ رب کا کنات کے بعد سب سے اعلی اور ارفع ہستی ہیں۔ ہم ان کاحق ادا نہیں کر سکتے۔ مگر کا کنات کے بعد سب سے اعلی اور ارفع ہستی ہیں۔ ہم ان کاحق ادا نہیں کر سکتے۔ مگر این سی کاوش شاید لکھنے والے اور پڑھنے والوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اسی امیداور تمنا کے ساتھ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جار ہی ہے۔ (مؤلف)



